## فهرست مضامين

| 14 | ر ف ز مانه کی واقفیت             | 9 |
|----|----------------------------------|---|
| ۱۸ | مختلف نظام بإئے معیشت            |   |
| 19 | بنیادی معاشی مسائل               |   |
| 19 | (۱) ترجیحات کاتعین               |   |
| ۲۰ | (۲) وسائل کی شخصیص               |   |
| ۴۰ | (۳) آمرنی کی تشیم                |   |
| ۲۰ | *                                |   |
| rr | ر ماییدارانه نظام                | 1 |
| ۲۵ |                                  |   |
| ra | سرمایدداراندنظام کے بنیا دی اصول |   |
| rq | (۱) زاتی ملکیت                   |   |
| rq | (۲) ذاتی منافع کامحرک            |   |
| rq | (۳) کومت کی عدم مداخلت           |   |
| M  | شترا کیت                         | 1 |
| ra | اشترا کیت کے بنیادی اصول         |   |

| جلد من الماحا على نظام |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| ra                     | الام اور جديد ما شي ما تال                      |
| ra                     | (۱) اجماع مليت                                  |
| M                      | (۲) مفویدیلای                                   |
| M4                     | (٣) اجم کی مفاد تقت                             |
|                        | (۳) آمرنی کی شعفاند کیم (۳)                     |
| ۳۷                     | *** ** * * * * * * * * * * * * * * * *          |
| M9:                    | * / *                                           |
| ۲۲                     | اشراک نظام پرتبعره<br>سرهایددارانه نظام پرتبعره |
|                        |                                                 |
| ۲۷                     |                                                 |
| rq                     | اسلام ایک نظام زندگی                            |
| ۵۱                     | ***                                             |
| ۵۲                     | (۲) ریاتی پابندی                                |
| ۵۵                     | (۳) اخلاقی پایندی                               |
| ۵۲                     | ایک اشکال اور جواب معلیشت کا نظام               |
| 77 41                  | r                                               |
| ) بیدائش اور تقسیم     | مختلف نظامها نے معیشت میں دولت کی               |
| ٧١                     | پيدائش دولت                                     |
| ٧١                     |                                                 |
| YI                     |                                                 |
| Y1                     |                                                 |
| ٧٢                     | سرمايددارانه نظام مين پيدالش اورنفسيم           |
| Yr                     | (۱) رین                                         |
| ۲۲                     | (۲) محنت                                        |

| جلديقتم _اسام كامعاشى نظام | 10                                      | (* A                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 hope                     |                                         | الام اورجديد معاشى سائل                              |
| IPT                        | *****************                       | زين كالخيكه                                          |
| Ira                        | ******************                      | تحديد ملكيت اراضي                                    |
|                            | ************                            | اراضى كى شرى تقيم                                    |
| ITZ                        | ************                            | سوشلزم اورغريب عوام                                  |
| IPA                        |                                         | ( S ( ) V ( C ( )                                    |
| M                          | څ کې                                    | سوشلزم ی بنیا دکارل مارس کر<br>سوشلس عکومت میں مزدور |
|                            |                                         | موشلسف صومت ١٠٠٠                                     |
| 1°F                        | ••••••                                  | اسلام جمهوريت اورسوشل ازم                            |
| IMY                        |                                         | اسلامی سوشل ازم اوراسلامی ج                          |
| 10.                        |                                         | سوشل ازم اورمعاشي مساوات                             |
| 16r                        |                                         | اسلامي مساوات كالمتجعمفهوم                           |
| 167                        | •••••••••                               | سوشلسك اعتراضات                                      |
| 100                        | ••••••••                                | سر ماید دارون کا ایجنگ                               |
| ΙΔΛ                        | پرااڑ                                   | اشراك ممالك سے تعلقات                                |
| 14+                        | •••••••                                 | زرعی اصلاحات                                         |
| ١٩٢                        | ميمين                                   | بچیت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اُ                    |
| the state of the last      |                                         |                                                      |
| 149                        | •••••••                                 | مشارکه کی نگی اسکیم                                  |
|                            |                                         | كاروبار كى مختلف اقسام                               |
| 127                        | ••••••                                  |                                                      |
| 120                        |                                         | کمپنی کا تعارف<br>کمپنری تفکیا                       |
| 124                        |                                         | مینی ی تفکیل<br>مینی کا سر مایی                      |
| 126                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                      |

| and a al m | W                                                 |       |
|------------|---------------------------------------------------|-------|
| 141        | کپنی کے صمی                                       |       |
|            | کمپنی کا نظامی ڈھانچہ                             |       |
|            | منافع ئ تنشيم                                     |       |
|            | "لميشز" كميني كانصور                              |       |
|            | 26. 46.                                           |       |
|            | 2 - 1 - 12 - 12                                   |       |
|            | مرسے اور میں میں مرص<br>مینی کے لیے فنڈ زکی فراہی |       |
| ١٨٢        |                                                   |       |
| 174        | ممپئی کے حمایات                                   |       |
| 11/2       | تختر توازن                                        |       |
| 114        | 261                                               |       |
| 1۸۸        | ومهرداریال                                        |       |
|            | ما في ماليت                                       |       |
| 1/9        | نفع نقصان كاميزاشيه                               |       |
| 191        |                                                   | بازار |
| 191        | تعارف وضرورت                                      |       |
| 1917       | ممبرشب                                            |       |
| 1917       | مبرش<br>اسٹاک المیجی میں دلالی                    |       |
|            | اركيث آرۋر                                        |       |
|            | לאינגרו לנ                                        |       |
|            | الناب آرۋر                                        |       |
|            | شيئر ذکي قيمتو ل کالتعين                          |       |
|            | خريدار حص كي قتمين                                |       |
|            | شيئر ز کی خرپيروفروخت کا طريق کار                 |       |
|            | حاضر اور غائب سودے                                |       |
|            | اجناس میں حاضر اور غائب سودیے                     |       |

| -الارامماي لقام | المادر فريت م                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr              | بریٹن ووڈ ز کا نظام شرح مبادلہ                                                                                  |
|                 | بریٹن ووڈ ز کے نظام کا ژوال                                                                                     |
| ۲۳۲             | كافذى نوكى حيثيت اوراس كے فقهى احكام                                                                            |
| ۲۳۳             | نوٹ کی فقہی حیثیت                                                                                               |
| rry             | قدرزر، افراط تفريط زراور قيمتول كالشاربي                                                                        |
| YPZ             | قيتوں كا اشاريه                                                                                                 |
| PFA             | افراط زر کا دائیگیول پراثر                                                                                      |
| rrr             | (Banking)بنيكاري                                                                                                |
| ۲۳۳             | بینک کی تعریف                                                                                                   |
| rrr             | بيك كى تارىخ                                                                                                    |
| rrr             | بینک کا قیام                                                                                                    |
| rrr             | بینک کے وظائف                                                                                                   |
|                 | شويل                                                                                                            |
| ۲۳۵             | قرض دین کاطریقه کار                                                                                             |
| rry             | بنک کی اقسام (باعتبارتمویل)                                                                                     |
|                 | درآمه، برآمه میں بنک کا کردار                                                                                   |
| rrx             | اللي رفيس                                                                                                       |
| rai             | بل آن الميني في المنطقة |
| FQ1             | تخلیق زر کامل                                                                                                   |
| *** ***         | مرکزی بنگ (Central Bank)                                                                                        |
| W. V.           | b. ( a. t                                                                                                       |
|                 | دیگر مالیاتی ادار ہے                                                                                            |
| ron             | ترقیاتی شمویلی ادارے                                                                                            |
| PY+             | سودي بنکاري کا متبادل نظام                                                                                      |

N.

| NVI          | الاماورجديدمعاىماس                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| M            | بيئت كاشرى طرين كار                                      |
| PYP          | بنك اور دُيار يثر كاتعلق                                 |
| ryr          | 1                                                        |
| PYC          | اسلام كيطريقة بالعتويل                                   |
| ۲۲۵          | شرکت ومضار بت میں دشواریاں<br>شرکت ومضار بت میں دشواریاں |
| ryy          | المراق و حمار بالا الله الله الله الله الله الله الله    |
| ry2          | ······································                   |
| ۲۲۸          |                                                          |
|              | مروجرم ابحه يس شرع خاميان                                |
| 12+          | دَين كاوثيقه                                             |
| 121          | ادا کی میں تاخیر پرجر ماند                               |
| و من کی کرنا | قبل از وتت ادائيگی کی صورت میں وَ ہر                     |
|              | اسلای طریقه بائے تمویل کی جزوی تطیخ                      |
| rzr          | درآمه می اسلامی بنکون کا کردار                           |
| ۲۷۵          | يرآمه جن اسلامي بنكون كاكردار                            |
| 729          |                                                          |
|              | 6001 1110                                                |
| ۲۸۱          | عير مقرق مالياتي ادارون كانتر عي علم                     |
| wh w         | میم انوشمنت رست (N.I.T)                                  |
| MY(I.C       | الوسمنث كار پوريش أف باكتان (P)                          |
| fΛ1          | اسال اعرسريز ننانس كاريويش                               |
| ۲۸۲(H.)      | اوس بلانگ فنانس کار بویش ( R E                           |
| MY           | (Insurance)                                              |
| ۲۸۸          | بير كامتادل                                              |
| rgr          | ماليات عامير                                             |
| rgr          | اخراجات                                                  |
| rar          | آمانی                                                    |
| rgr          |                                                          |



بسم الله الرحنن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

#### مُ نوزمانه كي واقفيت

حضرات نقبائ كرام فرمات بي

"من جهل باهل زمانه فهو جاهل"

(شرح عقود رسم المفتى ص٩٨)

"اور جوآ دی ایخ اہل زمانہ سے دانف نہ ہو (لیمنی اہل زمانہ کے طرزِ زندگی، ان کی معاشرت ادران کے مزاج د مذاق سے دانف نہ ہو) تو جاہل ہے'

ایک عالم کے لیے جس طرح قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہونا مفروری ہے ای طرح اس کے لیے زمانہ کے '' اور زمانہ کے طالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر وہ شری مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام محمد بن الحسن شیبا فی کے حالات میں ہے بات وضاحت کے ساتھ ملی ہے کہ فقہ کی تدوین کے دوران وہ با قاعدہ بازاروں میں جا کر تاجروں کے پاس وضاحت کے ساتھ معاملات کو بھے تھے اور بید یکھا کرتے تھے کہ کو نے طریقے بازار میں رائع ہیں ، طاہر ہے کہ ان کا مقصد خود تجارت کرتا نہیں تھا، و وصرف ہے جانے کے لیے تاجروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے کہ ان کا مقصد خود تجارت کرتا نہیں تھا، و وصرف ہے جانے کے لیے تاجروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے کیا طریقے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کیاعرف رائع ہے کہ جب اس لیے کہ ان چیزوں سے واقفیت ایک عالم اور بالخصوص ایک فقیہ اور مفتی کے فرائض میں داخل ہے کہ جب اس کے بارے میں ساس کے پاس سوال آپر وہ وہ اس سوال کے لیس منظر سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے بغیروہ سے میں ناجائز شرک کئی ساس کے پاس سوال آپر ہیں منظر سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے بغیروہ سے کہ دب کی علاقے یا معاشرے میں ناجائز میں کاروبار کی کثر سے ہوتو چونکہ عالم اور مفتی صرف فتو کی جاری کرنے والانہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ہو تا کہ وہ ہے کہ دے کہ فلال کام اس صد پر جا کرختم نہیں ہوجا تا کہ وہ ہے کہدد سے کہ فلال کام اس صد پر جا کرختم نہیں ہوجا تا کہ وہ ہے کہدد سے کہ فلال کام اس صد پر جا کرختم نہیں ہوجا تا کہ وہ ہے کہدد سے کہ فلال کام اس صد پر جا کرختم نہیں ہوجا تا کہ وہ ہے کہ در اس کام ناجائز اور ترام ہے کہ بعد ہے کہ بیں بنا جا ہو ناج کے کہ اس کام ترام اور ناجائز ور ترام ہے۔ کہ وہ شبادل تا بل عمل کھی وہ تا ہے کہ اس کام کرتا ماور ناجائز ور تھر ہے۔ کہ طابق

بھی۔حفرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں فدکور ہے کہ جب ان کے پاس قید خانہ میں بادشاہ کا پیغام پہنچا اور خواب کی تجیر ان سے پوچھی گئی تو حصرت یوسف نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتلائی کہ مات سال کا قط آنے والا ہے لیکن اس قط سے نجات پانے کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا، چنانچہ فر مایا که

"فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون"

اس آیت سے بیاشنباط کیا گیا ہے کہ داعی حق صرف حرام کام کوحرام کہددیے پراکتفانہ کرے كه يه معيبت آنے والى م بلكه اپنامكان كى حد تك اس سے فكنے كاراستہ بھى بتائے اور بيراسته اى وت بتایا جاسکتا ہے جب آدی معاملات اور تھاکت سے واتف ہو۔ ای بات کے پیش نظریہ ضروری سمجھا گیا کہ معاملات جدیدہ کے متعلق ایک درس تضم کے نصاب میں شامل ہو۔ معاشیات آجکل ایک متقل فن بن چکا ہے اور اس کے تصف ماہرین ہوتے ہیں ، اس وقت فن معاشیات کو بتام و کمال رِ حانا پیش نظر نبیں ہے، بلکہ اس کے ان حصول سے آپ کو متعارف کر انا ہے جن کی ضرورت ایک عالم اور فقیہ کو بحثیت فقیہ پیش آتی ہے، اور جس کے بارے میں بکثرت سوالات بھی آتے ہیں، اور ان کا جواب تلاش كرنا ہوتا ہے۔عموماً ماہرين معاشيات آيك عالم كى ان ضروريات سے وا تف نہيں ہوتے جن کی عالم کو تحقیق مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے خود ہی اس درس کا اجتمام کیا۔

#### نظامها يمعيشت اوران يرتبعره

دنیا میں اس وقت جومختف معاشی نظام رائج ہیں ان میں دو نظام سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک سرمایدداراندنظام (Capitalism) جس کوعر بی مین "الرأس المالیة" كہتے ہیں، اور دوسرا اشراکی نظام (Socialism) جس کوعربی مین "الا شتراکیه" کہتے ہیں، ای کی انتہائی صورت اشتماليت (Communism) ہے جے عربی میں "الشيوعية" كہاجاتا ہے۔ دنيا ميں جو پچھ كاروبار یا معاملات ہورہے ہیں وہ انہی دو نظاموں کے تحت ہورہے ہیں، سودیت یونین کے زوال کے بحد اگر چسوشلزم ایک سیای طاقت کی حیثیت سے توختم ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی اس نظر بیع کی طاقت بھی کمزور پڑگئی گئی لیکن ایک معاثی نظریہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے معاشی نظریات میں اب بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے اس لئے اس کاسمحمنا بھی ضروری ہے، الہذاسب سے پہلے ان دومعاشی نظاموں کا تعارف پین کیاجاتا ہے ادر پھراس کے مقابلہ میں اسلام کے وجوہ امتیاز کو بیان کیا جائےگا۔

## بنیادی معاشی مسائل

سب سے پہلے بیجاناضروری ہے کہ معاشیات کیا ہوتی ہے؟ اوراس کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آج جس کوہم ''معاشیات' کہتے ہیں وہ درحقیقت انگریزی کے لفظ''ا کنا کمن ' کاتھ ہیں۔ کاتر جمہ ہے، اور دراصل' اکنا کمن ' کا تھے تر جمہ ''معاشیات' نہیں ہے، بلکہ اس کا تھے تر جمہ وہ ہے جو عربی کے لفظ''اقتصاد' سے کیا جاتا ہے اور اس لفظ سے بیہ بات نکل رہی ہے کہ بیمفروضہ تمام معاشی انکار میں تشلیم کیا گیا ہے کہ ''انسانی ضروریات اورخواہشات انسانی وسائل کے مقابلہ میں زیادہ ہیں' اور ''ضرورت' کالفظ جب موجودہ معاشیات میں استعال ہوتا ہے تو اس میں خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں۔ غرض انسانی وسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلہ میں انسانی خواہشات اور ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لامحد درضرویات اورخواہشات کومحدود وسائل سے کس طرح پورا ہیں۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لامحد درضرویات اورخواہشات کومحدود وسائل سے کس طرح پورا کیا جائے؟

''اقتصاد''اور''اکناکمل''کے بہی معنی ہیں کہ ان وسائل کو اس طریقے ہے استعال کیا جائے کہ ان کے ذریعے نیادہ سے زیادہ ضرور تیں پوری ہوسکیں۔اس وجہ سے اس علم کو''اکناکمل''ادر ''اقتصاد'' کہتے ہیں۔اس نقطۂ نظر سے ہر معیشت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کوحل کے بغیر وہ معیشت نہیں چل سکتی،عام طور پر بی کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی مسائل چار ہوتے ہیں۔

#### ارتر جیجات کالتین (Determination of Priorities)

پہلامسکلہ جس کو معیشت کی اصطلاح میں 'تر جیات کا تعین 'کہا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات بے شار ہیں اور ان کے مقابلہ میں وسائل محدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان محدود دوسائل کے ذریعہ تمام ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو سکتیں لہذا کچھ ضروریات اور خواہشات کو مقدم کرنا پڑے گا اور کچھ کو موخر کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی ضرورت کو مقدم کیا جائے اور کوئی ضرورت کو مقدم کیا جائے ؟ مثلاً میر ہے باس پچاس رو بے ہیں، ان پچاس رو بے سے آٹا بھی خریدسکتا ہوں۔ یہ چار میں میٹھ کر ریفریشمنٹ کھانے پر بھی خرچ کرسکتا ہوں۔ یہ چار فرچ کو اختیارات (Options) میر سے سامنے ہیں، اب میں یہ پچاس رو بے ان میں سے کس کام پر خرچ کروں؟ اس کو 'تر جیجات کا تعین' کہا جاتا ہے۔

بی مسکلہ ایک انسان کو پیش آتا ہے ، اس طرح پورے ملک اور پوری ریاست کو بھی پیش آتا ہے۔

یہ مسکلہ ایک انسان کو پیش آتا ہے ، اس طرح پورے ملک اور پوری ریاست کو بھی پیش آتا ہے۔

منا پاتان کے کھندرتی دسائل ہیں۔ کھانسانی دسائل ہیں، کھ معدنی دسائل ہیں، کھنقد دسائل یں سے سارے دسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات لا متناہی ہیں۔ (۱) اب معین کرنا پڑے گا کدان دسائل کو کس کام میں صرف کیا جائے؟ اور کس چڑ کی پیدادار کور نجے دی ع ناس کله کان " زجیات کالین" --

# (Allocation of Resources) رمائل کی تخصیص

دومرا مسلہ ہے" وسائل کی تخصیص"، ہمارے ماس وسائل بیدادار ہیں لیعنی سرمایہ، محنت، ز مین ،ان کو ہم کن کاموں میں کس مقدار میں لگا کیں؟ مثلا ہماری زمینیں ہیں ،اب کتنی زمین پر ہم گندم كاشت كرين؟ كتني زمين برجاول كاشت كرين؟ اوركتني زمين برروئي كى كاشت كرين؟ يا اى طرح مارے پاس کارفانے لگانے کی صلاحیت ہے جس سے ہم کیڑا بھی بنا سکتے ہیں، جوتے بھی بنا سکتے ہیں،اور کھانے پینے کی اشیاء بھی بنا کتے ہیں،اب کتنے کارخانوں کو کپڑ ابنانے میں استعال کریں؟اور كتن كارخانوں كو جوتے بنانے ميں لگائيں اور كتنے كارخانوں كو كھانے يينے كى اشياء ميں استعال كرين؟اس سوال كے تعين كومعيشت كى اصطلاح مين "وسائل كى تخصيص" كہاجا تا ہے۔

# (Distribution of Income) سرآمدنی کی تقسیم

تيرامئلے: "آمدنی يا پيدادار كي تقيم" لين مندرجه بالا دسائل كوكام ميں لگانے كے بعداس كے نتیج میں جو بیداداریا آمرنی حاصل ہوئی اس كوكس طرح معاشرے میں تقلیم كيا جائے؟ اس كوكس بنياد يتقيم كياجائي اس كومعاشيات كي اصطلاح مين "آمدني كي تقيم" كهاجاتا --

#### (Development) قرقر (Development)

چوتھا ملہ ہے''تر تی'' یعنی اپنی معاثی حاصلات کو کس طرح تر تی دی جائے؟ تا کہ جو پیدادار حاصل ہور ہی ہے وہ معیار کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اچھی ہو، اور مقدار کے اعتبار سے اس

مارے ملک کی ضرورت یہ جی ہے کہ اس کی سرمیس اچھی بنیں، اس کے میتال اعظے تعمیر ہوں، اس کی تعلیم گایں اچھی ہوں، اس کا دفاع مضبوط ہو، یہ بے شار ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات اور خواہشات کو پورا كرنے كے ليے جو ومائل ہيں وہ كم اور محدود ہيں البذااس كے بغير چارہ نہيں كہ انسان كھ ضروريات اور خواہشات کومقدم رکھادر کھکوموٹرر کھے۔ اانعام الباری

میں اضافہ ہو، ادر کس طرح نی نی ایجادات اور مصنوعات وجود میں لائی جائیں تا کہ معاشرہ ترقی کرے اور لوگوں کو آمدنی کے ذرائع مہیا ہوں۔اس مسئلہ کومعاشیات کی اصطلاح میں 'ترقی'' کہاجاتا ہے

یہ جپار بنیادی مسائل ہیں جنہیں طل کرنا ہر معاثی نظام کے لیے ضروری ہے، یعنی ترجیات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقتیم، اور ترقی۔ پہلے یہ بچھ لینا چا ہے کہ یہ مسائل اگر چہ فطری مسائل ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت ان کوسو چنے ، ان کاحل تلاش کرنے کی فکر آخری صدیوں میں زیادہ پیدا ہوئی اور اس کے نتیج میں دومتھا بل نظریات ہمارے سامنے آئے ایک سرمایہ دارانہ نظام (Socialism)۔



سرمايدداراندنظام

(Capitalism)

## سرماييدارانه نظام

(Capitalism)

سب سے پہلے سر مایہ دارانہ نظام کے بارے میں بھٹے کہ اس نے ان چار مسائل کو کن بنیادوں پرحل کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ اور ان کوحل کرنے کے لیے کیا فلسفہ پیش کیا ہے؟

سر ما بیددارانہ نظام کا کہنا ہے ہے کہ ان چاروں مسائل کومل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہرانہ ان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے ،اور اسے یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے بوطریقہ مناسب سمجھا ختیار کرے۔اس سے معیشت کے ذکورہ بالا چاروں مسائل آپ ہی آپ مل ہوتے چلے جا کیں گے۔ کیونکہ جب ہر خفس کی فکر یہ ہوگ کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں تو ہر خفس معاشیات کے میدان میں وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔اور اس کے نتیج میں چاروں مسائل خود بخو دا یک خاص تو از ن کے ساتھ طے ہوتے چلے جا کیں گے۔اب موال یہ ہے کہ چاروں مسائل خود بخو دا یک خاص تو ان کے حواب کے لیے تھوڑی کی تفصیل کی ضرورت ہے۔

#### قانون قدرت

ا۔ در حقیقت اس کا تنات میں بہت سے قدرتی قوانین کارفر ماہیں، جو ہمیشہ ایک جیسے نتان کے پیدا کرتے ہیں، انہی میں سے ایک قانون رسد (Supply) اور طلب (Demand) کا بھی ہے۔ رسد کی بھی سامانِ تجارت کی اس مجموعی مقدار سے عبارت ہے جو بازار میں فروخت کے لیے لائی گئی ہو اور طلب خریداروں کی اس خواہش کا نام ہے کہ وہ بیر سامانِ تجارت قیمتاً بازار سے خریدیں۔ اب رسد اور طلب کا قدرتی قوازن ہے ہے کہ بازار میں جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً جب گری کے موسم میں گری زیادہ پڑھ گئی۔ اب اگر برف کی مجموعی بیراواریا بازار میں پائی جانے والی برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلے میں کم ہوتو یقیناً برف کی تیمت بڑھ جائیگی۔ اللہ یہ کہ اس وقت برف کی ہیراوار میں اتنا ہی اضافہ ہوجائے جتنا طلب میں اضافہ ہوا ہے تھی۔ ہوتو چھر قیمت نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف بردی کے موسم میں برف کے خریدار کم ہوجائے ہیں۔

جس كامطلب يه به كد برف كى طلب كهث كل-اب اكر بازار مين برف كى مجموع مقداراس طلب ے مقابلہ میں زیادہ موتو یقینا برن کی تیت میں کی آجائے گا۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ جس و عانون رسدوطلب (Law of Demand and Supply) کہاجاتا

سر مایه دارانه نظام کا فلفه بیر کہتا ہے که رسد وطلب کا بیر قدرتی قانون ہی در حقیقت زراعت پیشہ افراد کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں کیا چیز اُ گائیں۔ اور یبی قانون صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کتنی مقدار میں بازار میں

لائیں۔اوراس طرح معیشت کے جاروں مذکورہ بالا مسائل خود بخو دیے ہوجائے ہیں۔ سے طلب ورسد کے قانون سے ترجیحات کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہر شخص کوزید و سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو ہر مخص اینے منافع کی خاطر وہی چیز بازار میں لانے کی كوشش كرے گاجس كى ضرورت يا طلب زيادہ ہوگى تاكداسے اس كى زيادہ سے زيادہ قيمت الى سكے۔ زراعت پیشه افراد وی چیز اگانے کور جی دیں گے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے اور صنعت کاروجی چیز تیار کریں گے جس کی بازار میں ما تک زیادہ ہے کیونکہ اگر بیلوگ الی چیزیں بازار میں لائیں جن ك طلب كم بتو البين زياده منافع نبين مل سكے كا۔ اس كا نتيجہ يہ ہے كہ بر شخص اگر جدا ہے منافع كے ليے كام كرر ہا ہے، كيكن رسدوطلب كى قدرتى طاقتيں اسے مجبور كرر ہى ہيں كدوہ معاشر ے كى طلب اور ضرورت کو پورا کرے یہاں تک کہ جب کی چیز کی پیدادار بازار میں اتن آجائے کہ وہ اس کی طلب کے برابر ہوجائے تو اب ای چیز کامزید پیدا کرنا چونکہ تاجراور صنعتکار کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس لے اب وہ اس کی پیداوار بند کردے گا۔ اس طرح معاشرے میں صرف وہی چزیں پیدا ہوں گی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور اتن ہی مقدار میں پیدا ہوں گی جتنی اس مقدار کو بورا کرنے کے لیے واتعتادركار ب\_اوراى كانام ترجيحات كالعين ب\_

# (Allocation of Resources) وراكل ي تخصيص

اس کاتعلق بھی درحقیقت ترجیحات کے تعین سے ہی ہے، جب کوئی شخص ترجیحات کا با قاعدہ تعین کرلیتا ہے تو ای حماب سے موجودہ وسائل کومختلف کاموں میں لگاتا ہے۔ البذارسد وطلب کے توانین جس طرح ترجیحات کاتعین کرتے ہیں،ای طرح دسائل کی تخصیص کا کام بھی ساتھ ساتھ انجام دیے ہیں جس کے نتیج میں ہر مخص اپنے وسائل لیعنی زمین، سر مایداور محنت کوایے کام میں لگاتا ہے تاكدوه ايى چزيى بازاريس لا سكے جن كى بازاريس طلب زياده عاكداس كا منافع زياده حاصل

جلد بفتم -اسلام كامعاشى نظام ہو۔ لہذار سر وطلب کے قوانین کے ڈرلیے وسائل کی تخصیص کا مسئلہ بھی خود بخو دحل ہوجاتا ہے۔ مولی المراس کے قوانین کے ڈرلیے وسائل کی تخصیص کا مسئلہ بھی خود بخو دحل ہوجاتا ہے۔ تیسرا مئلہ آمدنی کی تقلیم کا ہے۔ بعض عمل پیدائش کے نتیج میں جو پیداداریا آمدنی حاصل رون اے معاشرے میں کس بنیاد پر تقتیم کیا جائے؟ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ جو چھ آمدنی اوں مودہ انبی عوامل کے درمیان تقیم ہونی جا ہے جنہوں نے بیدائش کے عمل میں حصہ لیا۔ سرمایہ رارانه فلفه کے مطابق بیموامل کل جارہیں: (۱) زمین (۲) محنت (۳) سرمایہ (۲) آجریا تنظیم (۱) آجریاتظیم سے مرادوہ مخص ہے جوابتدا عکی عمل پیدائش کاارادہ کر کے اس کام کے لیے تین عوال كواكشا كرتا ہے اور نفع نقصان كا خطرہ مول ليتا ہے۔ سر مايد دارانه نظام كا كہنا يہ بح كمل بيدائش ے نتیج میں جو پھھ آمدنی ہووہ اس طرح تقتیم ہونی جا ہے کہ زمین مہیا کرنے والے کو کراید دیا جائے، منت كرنے والے كواجرت دى جائے ، سر ماي فراہم كرنے والے كوسود ديا جائے۔ اور وہ آج جواس على بدائش كا اصل محرك تقا، اسے نفع ديا جائے۔ يعني زمين كا كرايي، محنت كى اجرت اور سرمايه كا سود ادا كنے عد جو كھ بے وہ آج كامنانع ہے۔

ابسوال بيرے كريتين كس طرح كياجائے كرزين كوكتنا كرايددياجائے گا؟ محنت كوكتنى اجت دی جائے گی؟ اورسر مایدکوکتنا سور دیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں سر ماید دارانہ فلفہ پراس قانونِ رسدوطلب کو پیش کرتا ہے، لیعنی ہے کہتا ہے کہان تینوں عوامل کے معاوضے کا تعین ان کی رسدوطلب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ان عوامل میں سے جس عامل کی طلب زیادہ ہوگی اس کا معادضہ بھی اتاى زياده موگا\_

فرض کریں کہ زیدایک کپڑے کا کارخانہ لگانا جا ہتا ہے کیونکہ وہ اس صنعت کے قائم کرنے کا محرك ہے اور وہى نفع و نقصان كا خطره مول لے كرعوال پيداداركواكھا كرنے كا ذمه دار ہاس كيے معاثی اصطلاح میں اس کوآجر (Entrepreneur) کہا جاتا ہے۔ اب اے کارخاندلگانے کے لے پہلے تو زمین کی ضرورت ہے۔ اگر زمین اس کے پاس نہیں ہے تو پہلے اسے زمین کرایہ پر لینی بڑے گی اب اس کرایہ کا تعین زمین کی رسد وطلب کی بنیاد پر ہوگا۔ لینی اگر زمین کرایہ پر دیے والے

<sup>(</sup>۱) آجرياتظم چوتلى چيز جس كا أردو مي ترجمه بردامشكل بيعض اس كوآجر كيتے بين اور بعض تنظيم كيتے بين اليا آدمی جو ان تینوں عوامل کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریزی ش (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ پراصل میں فرانسی لفظ ہے اس کا اُردو میں سیجے ترجمہ مم جو ' ہے یعن جوبييرا أنفائ كم جھے بيكام كرنا ہاوراس ميں اپنے متقبل كوداؤ پر لگائے كه ميں بيكام كرو لگا۔ اانعامالياري

المن ع الرائل و المراد المراد المراد المراد المراك - Word ( ) 151 といんというと、からかいからを、といういいれいしていから

というといろいろう

いたしいからいといいといいかとところはことにはしり ピャノール、ルノグンでとこれいしんとは、これが、これは、これにころ のいいとうというなくこうではいるとはいうないいとところくというできるいろ ے۔ لہذاای کا الا سے مو کی لیکن اگر ای کارفائے علی کام کرنے کے لیے زیادہ مزدد میں ایس ایس تواس کامطلب ہے کدان کارسر کم ہے۔ الذاانیس زیادہ اجمت دی بڑے گا۔ اس طرح اجرت باس گفت وشنید کے نتیج میں اس مقام پر شعین ہوگی، جس پر رسد وطلب دونوں کا اتفاق ہو جائے۔

ای طرح کارفانے لگانے والے کومشیزی اور فام مال وغیرہ فریدنے کے لیے سرمایے ک ضرورت ہوگی جس پرسر مایہ دارانہ نظام میں اسے سوددینا پڑے گا۔ اس سودکی مقد اربھی رسد وطلب کی بنیاد پر طے ہوگی۔اگر قرض دینے والے بہت سے ہیں تو اس کا مطلب سے کہ سر مایی ک رسد زیادہ ہے ابندا کم شرح سود بر کام چل جائے گالیکن اگر سر مایہ کو قرض دینے والے کم ہیں تو زیادہ شرح سودادا كرنايزے كى۔اس طرح شرح سود كانتين بھى رسدوطلب كى بنياد ير ہوگا اور جب رسد وطلب كى مذكور ہ بنیادوں پر کرایہ، اجرت اور سود کا تعین ہو گیا تو کارخانے کی پیداوار کے نتیج میں جو آمدنی ہوگی ،اس کا باقی ماندہ حصر آجر کونفع کے طور پر ملے گا۔ (۱)

اس طرح آپ نے دیکھا کہ آمدنی کی تقییم کا بنیادی مسئلہ بھی سرمایہ دارانہ نظام میں رسددطلب کے قوانین کے تحت انجام یا تاہے۔

چوتھامعاشی مئلہ تق کا ہے لیعنی ہر معیشت کواس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیدادار کورتی دے اور اپنی پیداوار میں کتا اور کیفا اضافہ کرے۔ سرماید دارانہ نظام کے فلفے کے مطابق سے مئلہ بھی ای بنیاد پر اس موتا ہے کہ ہر مخص کو جب زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے گا تو

<sup>(</sup>۱) سوال بمهم جولین آجریات ظیم کامنافع تورسد وطلب متعین نہیں ہوا؟ جواب: ووال طرح معين مواكه جب طلب ورسد اجرت بحى معين موكى ،سود بحى متعين موا، كراييجى معین ہوااور جو چیز باتی بچاس کا نام منافع ہے اور باتی بچنے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موقوف ہے ان تینوں چروں کے تعین پراور تیوں چریں رسدوطلب مے تعین ہوتی ہیں لہذاوہ بھی بالواسط رسد وطلب مے تعین ہو

# سرمایدداراندنظام کےاصول

م ایدداراندنظام کے بنیادی اصول تین ہیں۔

## (Private Property) ارزاق مليت

پہلا اصول ہے ہے کہ اس نظام میں ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی مکیت میں اشیاء بھی رکھ سکتا ہے۔

ملیت بن المیان میں اگر چہ ذاتی استعال کی اشیاء تو ذاتی ملیت میں آسکتی ہیں لیکن وسائل اشراک نظام میں اگر چہ ذاتی ملیت میں نہیں ہوتے ،البتہ سر مایددارانہ میں ہرفتم کی چیز چاہے پراوار مثلاً زمین یا کارخانہ عموماً ذاتی ملیت میں نہیں ہوتے ،البتہ سر مایددارانہ میں ہرفتم کی چیز چاہے دواستعالی اشیاء سے تعلق رکھتی ہو یا اشیائے بہداوار میں سے ہودہ ذاتی ملیت میں آسکتی ہے۔

#### ارزاتی منافع کامحرک (Profit Motive)

دوسرااصول بیہ کہ پیدادار کے عمل میں جو محرک کارفر ماہوتا ہے وہ ہرانسان کے ذاتی منافع کے صول کامحرک ہوتا ہے۔

#### " حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire)

تیر ااصول ہے اور سر ماید دارانہ نظام کا اصل بنیا دی فلفہ کی ہے۔

اگر چہ بعد میں خود سر ماید دارانہ مما لک میں رفتہ رفتہ اس پالیسی کو محد و دکر دیا گیا اور عملاً ایسا نہیں ہوا کہ حکمت بالکل مداخلت نہ کر ے۔ بلکہ حکومت کی طرف ہے بہت کی پابندیاں سر ماید دارانہ ممالک میں نظر آئیس گی ، مثل بھی فیکسوں کے ذریعہ بہت کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں یا کی کام کی ہت افزائی کے لیے حکومت بہت سے اقد امات کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس میں تجارت کے اندر حکومت کی بالکل مداخلت موجود نہ ہو لیکن سر ماید دارانہ معیشت کا بنیادی فلفہ یہی تھا کہ حکومت مداخلت نہ کرے ، بلکہ تا جروں کو کھلی چھٹی دیدے، چنا نچہ ای بنیاد پر یہ کہا جاتارہا ہے کہ 'سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم حکومت کرے ' لیخی مداخلت نہ کرے۔ بہا کو نکر سر ماید دارانہ معیشت میں ذاتی منافع کا محرک کار فر ماہوتا ہے اس لیے اس کو ' سر ماید دارانہ نظام' ' کہتے ہیں اور اس کا دوسرانا م ہے' ' مارکیٹ اکا نومی' (Market Economy) لیخی رسد اور بازار پر منی معیشت ، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) لیکن رسد اور بازار پر منی معیشت ، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) لیکن رسد اور بازار پر منی معیشت ، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) لیکن رسد اور بازار پر منی معیشت ، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) لیکن رسد اور



اشتراكيت

(Socialism)

## اشتراكيت

(Socialism)

اشتراكيت درحقيقت سرمايدداراندنظام كردعمل كطورير وجوديس آكى برمايدداراندفلف کابورازورچونکہاس بات پرتھا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ہر مخص آزاد ہے۔اورمعیشت كابرمتكه بنيادى طور يررسد وطلب كى بنياد يرطع بوتا ہے۔اس ليےاس فلفے ميں فلاح عامه اور غریوں کی بہبود وغیرہ کا کوئی واضح اہتمام نہیں تھا۔اور زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں کمزور افراد کے سے کے واقعات بکثرت پیش آئے۔جس کے نتیجہ میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلے بہت براہ گئے۔اس کیے اشتراکیت ان خرابوں کے سدباب کا دعویٰ لے کرمیدان میں آئی اور اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلفے کوچیلنج کرتے ہوئے یہ مانے سے انکار کیا کہ معیشت کے نہ کورہ بالا جار بنیادی مسائل محض ذاتی منافع کے محرک شخصی ملکیت اور بازار کی تو توں کی بنیاد پرحل کیے جاسکتے ہیں۔ اشراكيت نے كہا كەمر مايدداراندنظام ميس معيشت كے تمام بنيادى مسائل كورسدوطلب كى اندهی بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو خالصتاً ذاتی منافع کے محرک کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کوفلاح عامہ کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ خاص طور سے آمدنی کی تقسیم میں بیقو تیں غیر منصفانہ نائ بیداکرتی ہیں۔جس کی ایک سادہ ی مثال ہے ہے کہ اگر مزدوروں کی رسدزیادہ ہوتو ان کی اجرت کم ہوجاتی ہے اور بسا اوقات مزدوراس بات پر مجبور ہوتے ہیں کدوہ انتہائی کم اجرت پر کام کریں اورجو پیداداران کے گاڑھے سینے کی محنت سے تیار ہور ہی ہے اس میں سے انہیں اتنا بھی حصہ ندل سےجس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صحت مند زندگی کا انظام کرسکیں۔ چونکہ ان کی منت كى طلب ركضے والے سر مايد داركواس سے غرض نہيں كہ جس اِجرت پروہ ان سے محنت لے رہا ہے وہ واقعتا ان کی محنت کا مناسب صلداور ان کی ضروریات کا واقعی کفیل ہے یا نہیں؟ اسے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ رسد کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنی طلب کی تسکین نہایت کم اجرت پر رسکتا ہے، جس سے اس کے منافع میں اضافہ ہو۔ لہذا اشتراکیت کے نظریہ کے مطابق آمدنی کی تقیم کے لیے رسدوطلب کا فارمولا ایک ایسا ہے حس فارمولا ہے جس میں غریبوں کی ضروریات کی رعایت نہیں ، بلکہ وہ یر مایددار کے ذاتی منافع کے حرک کا تابع ہے اور ای مدار پرگردش کرتا ہے۔ ای طرح ترجیات کے تعین، وسائل کی شخصیص اور ترتی جیسے اہم معاشی مسائل بھی اشتراکیت کے نزدیک رسد وطلب ک

ائد عى بهرى توتوں كے والے كرنا معاشرے كے ليے نهايت خطرناك ہے۔ ايك نظرياتى فلنے كے طور پرتویہ بات درست ہوسکتی ہے کہذاتی منافع کے محرک کے تحت ایک زراعت پیشر محص، یا ایک صنعت کاراس وقت تک اپنی پیدادار جاری رکھے گاجب تک اس کی رسد طلب کے برابر نہ ہوجائے اور جب رسد طلب سے بڑھ جائے گی تو وہ بیدادار بند کر دے گا، لیکن عملی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی تاجر یا زراعت پیشے کے پاس کوئی نیا تلا پیانہیں ہوتا جس کی مدد سے وہ برونت بیرجان سکے کہ اب فلال پداداری رسدطلب کے برابر ہوگئ ہے البذادہ بااوقات بیسوچ کررسد میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ ابھی اس چیز کی رسد ضرورت اور طلب کے مقابلے ش کم ہے۔ حالا تکہ بازار میں حقیقی رسد زیادہ ہو چکی ہوتی ہادراہے اس حقیقت کا پیتہ کافی دریس چاتا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازار میں بسااوقات الی چیزوں کی فراوانی ہوجاتی ہے، جن کی طلب اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس طرح معیشت کساد بازاری کا شکار ہوتی ہے، تاجر دیوالیہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی معاثی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ البذا محض رسد وطلب کی بنیاد پرتر جیجات کاتعین اتے توازن کے ساتھ نہیں ہوسکتا جس کی معاشرے کو واقعی ضرورت ہے۔

ابسوال بہے کہ پھر مذکورہ بالا جاروں مسائل کوحل کرنے کا کیا طریقہ ہونا جا ہے؟ اس کے جواب میں اشراکیت نے بیفلفہ پیش کیا کہ بنیادی خرابی یہاں سے بیدا ہوتی ہے کہ وسائل بیدادار لینی زمینوں اور کارخانوں کولوگوں کی انفرادی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ ہونا یہ جا ہے کہ تمام وسائل بدادار افراد کی شخص ملیت میں ہونے کی بجائے ریاست کی اجتماعی ملیت میں ہوں اور جب سے سارے وسائل ریاست کی ملکیت میں ہوں گے تو حکومت کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس کل وسائل کتنے ہیں؟ اور معاشرے کی ضرورت کیا کیا ہے؟ اس بنیاد پر حکومت ایک منصوبہ بندی کرے گی کہ معاشرے كى كن ضروريات كومقدم ركھا جائے؟ كونى چيز كس مقدار ميں پيداكى جائے؟ اور مختلف وسائل كوتر تيب کے ساتھ کن کن کاموں میں لگایا جائے۔ گویا ترجیحات کا تعین ، وسائل کی تضیصات اور ترقی کے تینوں كام حكومت كى منصوبه بندى كے تحت انجام يا ئيں۔ رہا آمدنی كي تقييم كاسوال! سواشراكيت نے سے دعویٰ کیا کہ هیتقا عامل پیدادار صرف دو چیزیں ہیں۔ زمین اور محنت۔ زمین چونکہ انفرادی ملیت نہیں بلكداجماع ملكيت مي بالهذااس برلكا بندها كرابي بالكان دين كي ضرورت بيس اب مرف محتده جاتی ہے۔اس کی اجرت کا تعین بھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت یہ بات مدنظر رکھتے ہوئے کرے گی کہ مزد دروں کوان کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔

جس طرح سر مایدداراندنظام نے مذکورہ چاروں بنیادی مسائل کوصرف ذاتی منافع کے محرک

اور بازاری قوتوں کی بنیادوں پر حل کرنا چاہا تھا۔ای طرح اشراکیت نے ان چاروں مسائل کے حل کے لیے ایک ہی بنیادی حل تجویز کیا۔ یعنی منصوبہ بندی۔ای لیے اشتراکی معیشت کو منصوبہ بندمعیشت کے لیے ایک ہی بنیادی حل تجویز کیا۔ یعنی منصوبہ بندگ اس کا عربی ترجمہ ''ا''اقتصاد محطط'' یا''اقتصاد مخطط'' کیا گیا ہے۔

کیا گیا ہے۔

## اشتراکیت کے بنیادی اصول

اشتراکیت کے ندکورہ بالا فلفے کے نتیج میں اشتراک معیشت میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول کارفر ماہوتے ہیں۔

#### (Collective Property) اراجماعي ملكيت

اس اصول کا مطلب ہے کہ وسائل پیداوار لینی زمینیں اور کارخانے وغیرہ کسی شخص کی ذاتی ملکت میں نہیں ہوں کے اور حکومت کے زیرانظام چلائے جائیں ملکت میں نہیں ہوں کے اور حکومت کے زیرانظام چلائے جائیں مکھیت میں ہوئتی ہیں لیکن وسائل پیداوار میں کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو کے ذاتی استعال کی اشیاء ذاتی ملکیت میں ہوئتی ہیں نہر ف زمینیں اور کارخانے، بلکہ تجارتی دکا نیں سکتی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کھیٹ اشراکی مما لک میں نہ صرف زمینیں اور کارخانے، بلکہ تجارتی دکا نیں بھی کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوئیں۔ ان میں کام کرنے والے افراد سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی تمام تر سرکاری خزانے میں جاتی ہے اور کام کرنے والے ملاز مین کو تخت دی جاتی ہے۔

#### الم منصوبہ بندی (Planning)

اشراکی نظام کا دوسرا بنیادی اصول منعوبہ بندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی معاشی ضروریات معاشی فیصلے حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دیتی ہے اس منعوبہ بندی میں تمام معاشی ضروریات معاشی وسائل کے اعداد وشار جمع کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے وسائل کس اور تمام معاشی وسائل کے اعداد وشار جمع کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جائے؟ اور نیز کس شعبے میں چیز کی پیداوار میں لگائے جا کیں؟ اور کون می چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور نیز کس شعبے میں مخت کرنے والوں کی کیا اجرت مقرر کی جائے؟

عدمت کی طرف ہے معیشت کی منصوبہ بندی کا تصورا صلا تو اشتراکیت نے پیش کیا تھالیکن مخدمت کی طرف ہے معیشت کی منصوبہ بندی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جس کی وجہ بیہ ہے رفتہ رفتہ رفتہ سے مایددار ملکوں نے بھی جزوی طور پر منصوبہ بندی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جس کی وجہ بیہ ہے

كرمر مايددارمما لكرفتة رفتة اليخ اس اصول بركمل طور برقائم ندره سكے كر حكومت معيشت كے كاروبار میں ہالکل مداخلت نہ کرے بلکہ فتلف اجتماعی مقاصد کے تحت سر مایددار حکومتوں کو بھی تجارت و معیشت یں کھ نہ کچھ مدافلت کرنی پڑی۔ یہاں تک کر مخلوط معیشت (Mixed Economy) کے نام سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی۔جس کا بنیا دی مطلب سے ہے کہ اگر چہ بنیا دی طور پر معیشت کو بازار ی قوتوں کے تحت ہی چلایا جائے لیکن ضرورت کے تحت تجارت وصنعت کے بعض شعبے خود سر کاری تول میں بھی ہوسکتے ہیں۔جیسے بعض سر ماید دارملکوں میں ریلوے ، بجلی شیلیفون اور فضائی سروس وغیرہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہے اور جو تجارتیں بنی طور پر چلائی جارہی ہیں حکومت ان کو بھی کچھ تو اعد وضوالط کا پابند بنادیتی ہے۔ بہاقتم کی تجارتوں کوسر کاری شعبہ (Public Sector) اور دوسری قتم کو بخی شعبہ (Private Sector) کہا جاتا ہے۔اب اس مخلوط معیشت میں چونکہ حکومت کی فی الجملہ مداخلت ہوتی ہے اس لیے اس کو جزوی طور پر منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ اس جزوی منصوبہ بندی کے نتیج میں حکومت کی طرف سے عموماً پنج سالہ منصوبے تیار کیے جاتے ہیں لیکن سے جزوی منصوبہ بندیاں ہیں جبکہ اشراکیت کی منصوبہ بندی، کلی منصوبہ بندی ہے۔ لینی اس میں ہر معاشی فیصلہ اس سرکاری منصوبہ بندی کا تالع ہوتا ہے۔

#### ۳ اجما کی مفاد (Collective Interest)

اشراکیت کا تیسرا اصول اجتماعی مفاد ہے۔ لینی اشتراکیت کا دعویٰ میہ ہے کہ سر مایہ دارانہ معیشت میں ساری معاشی سرگرمیاں افراد کے ذاتی مفاد کے تالع ہوتی ہیں لیکن اشتراکی نظام میں منصوبہ بندی کے تحت اجماعی مفادکو بنیا دی طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے

٣- آمدنی کی منصفانہ سیم

#### (Equitable Distribution of Income)

اشراكيت كا چوتھا اصول يہ ہے كه پيدادار سے جو كھ آمدنى حاصل جودہ افراد كے درميان منصفانہ طور پرتقتیم ہو۔ اورغریب و امیر کے درمیان زیادہ فاصلے نہ ہوں، آمد نیوں میں توازن ہو۔ شردع میں دفویٰ پیکیا گیا تھا کہ اشراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی۔ بینی سب کی آمدنی برابر ہو گ لیکن عملاً ایما جمی نہیں ہوا، لوگوں کی اجرتیں اور شخواہیں کم زیادہ ہوتی رہیں۔ البتہ اشتر اکیت میں یدوی ضرور کیا گیا تھا کہ اس نظام میں نخو اہوں اور اجرتوں کے درمیان تفادت بہت زیادہ نہیں ہے۔ دونول نظامول پرتنجره

## دونول نظامول يرتنجره

اشترا کیت اور سرمایہ داری کے درمیان ایک صدی سے زیادہ مدت سے شدید معرکہ آرائی
رہی، فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور سیای سطح پر جنگ و پہار کا
بھی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جوتقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر جتنی کتابیں آگھی
گئی ہیں اگران سب کوجمع کیا جائے تو ایک پورا کتب خانہ بھرسکتا ہے۔ یہاں ان تقیدوں کو پیش کرنا تو
مکن نہیں لیکن اختصار کے ساتھ دونوں نظاموں پر تبعرہ کیا جاسکتا ہے۔ جو میں یہاں مختصر آپیش کرنا
عابمتا ہوں۔

## اشتراكي نظام يرتبعره

پہلے اشراکت کی اتنی بات تو واقعی درست تھی کہ سر ماید دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی کھلی ہے۔ اشراکیت کی اتنی بات تو واقعی درست تھی کہ سر ماید دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی کھلی چھوٹ دیدی گئی کہ اس کے نتیجہ میں فلاحِ عامہ کا تصوریا تو بالکل نہیں رہایا بہت چھے چلا گیا۔ لیکن اس کا جو اشراکیت نے تجویز کیا وہ بذات خود بہت انتہا پہندانہ تھا۔ سر ماید دارانہ نظام نے فرد کو اتنا آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا کہ وہ اپنے منافع کی خاطر جو چاہے کرتا پھرے، اس کے مقابلے میں اشراکیت نے فرد کو اتنا گھوٹ دیا کہ اس کی فطری آزاد کی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سر ماید دارانہ نظام نے بازار کی نے فرد کو اتنا گھوٹ دیا کہ اس کی فطری آزاد کی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سر ماید دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد وطلب کو تمام مسائل کا حل قرار دیا ، لیکن اشتراکیت نے ان قدرتی قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی جوئی منصوبہ بندی ہو جگہ کا منہیں دیتی اور بہت سے مقامات پر اس کا نتیجہ ایک معنوی جگڑ بندی کے علاوہ پھی خیوبیں فکا۔

انسان کواپنی زندگی میں بہت ہے معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں۔ان سب مسائل کو بلانک کی بنیاد پر حل کر ناممکن نہیں ہوتا۔ مثلا ایک معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر مردکوشادی کے لیے مناسب بوی درکار ہے،اور بیوی کوشو ہر، یہ معاشرتی مسئلہ ابتدائے آفرینش سے آج تک لوگوں کی ذاتی پند تاپند اور لوگوں کے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر طے ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے مناسب رفیق حیات تاپند اور لوگوں کے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر طے ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے مناسب رفیق حیات

جائ کرتا ہے اور جس پر دونوں کا اتفاق ہوجائے شادی عمل میں آجاتی ہے۔ اس نظام کے نتیج میں بھی بعض ٹرابیاں سامنے آئیں۔ مثلاً بیزاتی فیصلہ بعض اوقات غلط بھی ہوجا تا ہے جس کے نتیج میں ناچاتی اور نااتفاتی پیدا ہوجاتی ہے اور الیہا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرداس لیے نکاح سے محروم رہ جاتا ہے کہ اس کی طرف کسی کوکئی کشش نہیں ہوتی ،لیکن ان خرابیوں کا بیعلاج آج تک کی نے نہیں سوچا کہ شادیوں کے نظام کو ذاتی پنداور نا پند کے بجائے سرکار کے حوالے کر دینا چاہے۔ وہی مصوبہ بندی کر ہے کہ کتنے مرداور کتنی عورتیں ہیں اور کونسا مرد کس عورت کے لیے ذیا دہ مناسب ہے۔ اگر کوئی حومت یا ریاست اس قتم کی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ بیدایک غیر فطری اور مصنوعی نظام ہوگا۔ جس سے بھی خوشگوار نتائج برآ مزہیں ہوسکتے۔

ای طرح بیمستار کرانسان کونسا پیشداختیار کرے؟ پیدائش کے کس عمل بیس کتنا حصہ لے؟ یا کس انداز سے اپنی خدمات معاشرے کو پیش کرے؟ درحقیقت ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر صرف خشک منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مندرجہ ذیل خرابیاں لازم آئیں گی۔

ا۔ منصوبہ بندی کا کام ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں حکومت انجام دیتی ہے اور حکومت فرشتوں کے کی گردہ کا نام نہیں، جس سے کوئی خلطی یا بددیا نتی سرز د نہ ہو۔ ظاہر ہے حکومت کرنے دالے بھی گوشت بوست کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور ذاتی مفادات سے بھی مغلوب ہو سکتے ہیں اور ان کی سوچ میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ دوسری طرف جب سارے ملک کے تمام وسائل پیداوار انسانوں کے اس گروہ کے حوالے کر دیئے گئے تو اس سے ان کی نیت میں فتورا نے کی صورت میں اس کے نتائ بوری قوم کو بھگنے پڑیں گے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک چھوٹا سرمایہ دار محدود وسائل بیداوار پر ملکیت عاصل کر کے چندافر او کو اگلم کا نشانہ بنا سکتا ہے تو اشتراکی نظام میں چند برسرا قتد ارافراد بورے ملک کے وسائل پر قابض ہوکر اس سے کہیں زیادہ ظلم کر سکتے ہیں اور اس کا متیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے سرمایہ دار وجود میں ایک جودولت کے سارے دسائل کومن مانے طریقے سے استعمال کرے۔

اشتراکیت کا منصوبہ بن نظام کی بات کی بیت اور اس کی جگدا لیک بردا سرمایہ دار وجود میں آجائے جودولت کے سارے دسائل کومن مانے طریقے سے استعمال کرے۔

اشتراکیت کا منصوبہ بن نظام کی بیت ایک بیت اور اس سے کہا تھال کرے۔

۲۔ اشراکت کامنعوبہ بندنظام ایک انہائی طاقور بلکہ جابر حکومت کے بغیر نہ قائم ہوسکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ چل سکتا ہے۔ کیونکہ افراد کو ہمہ گیرریاست کی منعوبہ بندی کے تالع بنانے کے لیے ریاسی جبر لازم ہے۔ کیونکہ ہر مخص کواپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے بجائے دیاسی منعوبہ بندی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ منعوبہ بندی ایک زبردست قوت قاہرہ کے بغیر کام نہیں کرسکتی۔ چنانچ اشتراکی نظام

میں۔یائ آزاد یوں کا خاتمہ لازی ہے اور اس طرح فردی آزادی بہر طور کچل جاتی ہے۔

س چونکہ اشتراکیت میں ذاتی منافع کے محرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی
کارکردگی پراس کا برااثر پڑتا ہے۔انسان میسو چنا ہے کہ وہ خواہ چستی اور محنت اور انج کے ساتھ کام کرے

یاستی اور کا بلی کے ساتھ ، دونوں صور توں میں اس کی آمدنی کیساں ہے۔ اس لیے اس میں بہتر
کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقر ارنہیں رہنا۔ ذاتی منافع کا محرک علی الاطلاق بری چیز نہیں۔ بلکہ اگر وہ اپنی حد میں ہوتو انسان کی صلاحیتوں کو اجا گرکرتا ہے اور اسے نت نی مہم جوئی پر آبادہ کرتا ہے۔ اس فطری جذبے کو حد میں رکھنے کی بیشک ضرورت ہے لیکن اس کو بالکلیہ کچل دینے سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں ضائع ہوجاتی ہیں (۱)

یہ تمام خرابیاں محض نظریاتی نوعیت کی نہیں ہیں، بلکہ اشتراکیت کی پہلے تجربہ گاہ روس میں چوہتر سال کے تجربہ نے بیتمام خرابیاں پوری طرح ثابت کردی ہیں۔ایک زمانے میں چھے عرصہ پہلے تک اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کا طوطی بولتا تھا اور جو شخص اس کے خلاف زبان کھولتا اسے رجعت پند اور سرمایہ دار کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔لیکن سوویت یونین کے خاتے کے موقع پرخود روس کے صدریکسن نے کہا کہ:

"كاش اشراكيت (Utopian) نظريه كاتجربه ردس جيعظيم ملك ميس

(۱) المجزائر میں ایک دوکان میں خود میر اایک واقعہ پٹی آیا کہ جھے ایک تغیر (التوبر والتحریر) جوعلا مہ طاہر بن عاشور

کی ہو وہ ٹریدنی تھی، تو شام کے وقت پانچ بجنے کا وقت قریب تھا، میں نے اس ہے کہا کہ بھی میں بیٹے میں ٹرید تا جاہتا

موں اور تغییر خرید نے ہے معنی یہ تھے کہ وہ بارہ مو (المجزائری) دینار کی تھی، کین میرے پاس المجزائری دینار ہیں۔

امر کی ڈالر تھے۔ میں نے اس ہے کہا کہ بھی میں جاکراہے تھلوا کر لاتا ہوں آپ براہ کرم آئی دیر بحراا تظار بیجے تو اس

نے جواب دیا کر نہیں پانچ بجے دوکان بند ہوجائے گی۔ میں نے کہا کہ جھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجے۔ میں جلدی

نے جواب دیا کر نہیں پانچ بجے دوکان بند ہوجائے گی۔ میں نے کہا کہ جھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجے۔ میں جلدی

نہیں ہے، اور کھی المجزائری دینار میں تبدر بیا کر اور ٹر ہوا پہنچا اور پانچ نے کر ایک یا دومن ہوئے تھے کہ دوکان بند ہوگی

نہیں ہے، اور کھی المجزائر جانا ہوا تو استعال ہو نے در دونیا میں کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ (انعام الباری)

لاک المور نیاں نہ دوناہ نے کہا کہ خیال ریاست کا تصور پٹین کیا گیا تھا۔ جہاں تما ماشیاء انوں کی مشترک لیا باد شاہ دیا تھیں ایک خیال ریاست کا تصور پٹین کیا گیا تھا۔ جہاں تما ماشیاء انوں کی مشترک لین باد شاہ نے تو تو تھی جو نے جاتا کہا تا ہے۔ وقعی جو نے جاتی کہا کہا ہونے دیا گیا ہو ہوئے کی اس کی بادی کی خواہش کے مطابق تھت دیے بغیر حاصل کر لیتا ہے اور کسی پر کوئی پابندی ماصل کر نے کا کوئی امکان نہ ہوا در جو کوئی مخض اس دھن کے خیال مصور نے بنا نے اس کو استعال ہونے دی کوئی اس کے حاصل کر نے کا کوئی امکان نہ ہوا در جو کوئی مخض اس دھن کے خیال مصور نے بنا نے اس کو استعال ہونے کوئی امور جو کوئی میں دھن کے اس کھی کیال مصور نے بنا نے اس کو اس کیا کہا جا ہے۔

کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رتبے میں کرلیا گیا ہوتا تا کہ اس کی تباہ کاربوں کو جائے کے لیے چوہٹر سال نہ لگتے''(نیوزویک)

سرمايددارانه نظام پرتبعره

اب مخضراس ما بیدداراند نظام کے فلفے پر تبعرہ کرنا ہے۔ اشتراکیت کی ناکا می کے بعد سر مابیددار مغربی ممالک میں بڑے شدومہ کے ساتھ بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور بید دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اشتراکیت عمل کی دنیا میں ناکام ہوگئ۔ اس لیے سر مابیدداراند نظام کی حقائیت ٹابت ہوگئ۔ حالا نکہ داقعہ بیہ ہے کہ اشتراکیت کی ناکامی کی وجہ بیہ بیس تھی کہ مروجہ سر مابیدداراند نظام برحق تھا، بلکہ اس کی وجہ بیتی کے داشتراکیت نے سر مابیدداراند نظام کی حقیقی غلطیوں کی اصلاح کے بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، الہذااب سر مابیدداراند نظام کی قریمی غلطیوں کوزیادہ باریک بنی کے ساتھ بجھنے کی ضرورت ہے۔

کی بہرااب مرا پر داراند کام کی در اور داراند نظام کے فلفے میں اس حد تک تو بات درست تھی کہ معاثی دراصل بات ہے کہ مرافع کے محرک اور بازار کی قو توں لینی رسدوطلب سے کام لینے کی ممائل کے صل کے لیے ذاتی منافع کے محرک اور بازار کی قو توں لینی رسدوطلب سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بیانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اور قر آن وسنت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (جیبا کہ چنرصفحات کے بعد آپ اس کو ملاحظہ فرا کیں گئی، جس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں تھی اور نہ ابتھا کی فلاح کی جائے ہی کہ ایک شخص کو ابتھا کی فلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ تھی۔ چنا نچہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا ابتھا کی فلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ تھی۔ چنا نچہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا جن کے نتیج میں وہ زیادہ دولت مند بن کر بازار پر اپنی اجارہ داری (Monopoly) قائم کر لے۔ اجارہ داری کا مطلب سے ہے کہ کی خاص چز کی رسد فراہم کرنا کی ایک شخص یا آروپ کے سواکوئی اور چیز کر بیدا نہ کر بائے اس اجارہ داری کا مطلب سے ہے کہ کی خاص چز کی رسد فراہم کرنا کی ایک شخص یا آروپ کے سواکوئی اور چیز میں شخص ہو کررہ جائے اس اجارہ داری کا لازی نتیجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ وہ چیز اس کی مقرر کی ہوئی میں مائی قیت پیدائہ کر پائے اس اجارہ داری کا لازی نتیجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ وہ چیز اس کی مقرر کی ہوئی میں مائی قیت پیدائے کہ جورہ ہوتے ہیں۔

انسان کے ذاتی منافع محرک کو کھلی چھوٹ دینے اور اس پرضرورت سے زیادہ زوردیئے کے نتیج میں جو خرابیاں سر مایہ دار معاشرے میں ہیدا ہوئیں، وہ مختفراً حسب ذیل ہیں:

ا چونکہ منافع کے حصول کے لیے حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اس لیے اس سے بہت می افلاتی برائیاں معاشرے میں پھیلیں۔ اس لیے کہ ذیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا محرک اکثر لوگوں کے سفلی جذبات کو اپیل کر کے ان کی غلط خواہشات کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جس سے معاشرے میں سے میں سے

اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے۔ چنانچے مغربی ممالک میں عربیانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔ عربیاں تصاویر اور فلموں کا ایک سیلا ب ہے، جے معاشرے میں پھیلا کرلوگ ذاتی منافع کے محرک کی تسکین کر رہے ہیں۔ عورتیں اپنے جسم کا ایک ایک عضواس محرک کے تحت بازار میں فروخت کر رہی ہیں۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سروسز کے کاروبار میں سب سے زیادہ فقع بخش کاروبار ماڈل گرلز کا ہے، جوابی تصویریں صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات پر چھا ہے کے لیے یا اشتہار کا حصہ بنانے کے لیے فراہم کرتی ہیں، اور اس کا بہت بھاری معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا طبقہ امریک کے سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہے۔

ایک عرباں بالکل مادرزاد برہندتھور وں کارسالہ ہے، اس کے ایک مہینہ میں بیں ملین نیخ زوخت ہوتے ہیں۔ بیں ملین کے معنی ہیں دو کروڑ ، ایک مہینہ میں دو کروڑ نسخ فروخت ہوتے ہیں، تو جب نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انسان کے فطری جذبات کو برا کھیختہ کر کے نفع کمایا۔

پہر عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمنر (Times) میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں فدہات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل گرل (Model Girl) کا ہے۔ وہ کی ملین ڈالر یومیہ کماتی ہے۔ تو جب منافع کمانے کا ہر طریقہ جائز ہو گیا تو اس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق نبیں رہی ، جائز نا جائز ، اخلاقی وغیر اخلاقی ، مناسب اور نا مناسب کی کوئی تفریق نبیں

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عصمت فروشی کے کاروبار کو بہت سے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہوا گرچہ بہت سے ملکوں نے اس کوقانونی تحفظ فراہم کردیا ہے۔ پچھلے دونوں لاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا وہ بھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمانے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا وہ بھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمانے کے بہرخص آزاد ہے اور اس پر کوئی پابندی، کوئی رکادٹ نہیں ہے تو وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا۔ ایک انٹرنیشنل ماڈل گرل کے بارے میں تکھا گیا کہ وہ دو مرسے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ماڈلگ کرتی ہے، اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحہ ہ اور دوسرے ملکوں میں جانے کا ماڈلگ کرتی ہے، اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحہ ہ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین ماٹ کا کرا ہے الگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین مال تک وہ کہنی جتنی مصنوعات بنائے گی اس کی منہ ما گی مقدار اس کومف فرا ہم کرے گ۔

ظاہر ہے کہ ان پر جو لاکھوں ڈ الرخر چ کیے جاتے ہیں وہ بالآخر پیداوار کی لاگت میں شامل ہوکر عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں اور اس طرح پوری قوم ان بداخلاقیوں کی مالی قیمت بھی اداکرتی ہے۔ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں اور اس طرح پوری قوم ان بداخلاقیوں کی مالی قیمت بھی اداکرتی ہے۔ عام صارفین کی جیب پر پڑھ تے ہیں اور اس طرح پوری قوم ان بداخلاقیوں کی مالی قیمت بھی اداکرتی ہے۔

منتها ع مقصود کفہرا تو اگر بیزیادہ منافع عریاں فلموں کے ذریعے حاصل ہور ما ہوتو ایک مخص بے کھر لوگوں کومکان فراہم کرنے میں روپیہ کیوں لگائے؟ جبکہ مقابلتا اس میں نفع کم ہو۔

ذاتی منافع کے محرک پر حلال وحرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے سود، تمار، سٹہ وغیرہ سب مر مایدداراندنظام میں جائز ہیں، حالانکہ بیدہ چیزیں ہیں جو کہ معیشت کے قطری توازن میں بگاڑ بیدا كرتى ہيں۔جس كااكي مظاہرہ يہ بحكوان كے نتيج ميں بكثرت اجارہ دارياں قائم موجاتى ہيں۔اور ان اجارہ داریوں کی موجودگی میں بازار کی فطری قو تنیں لینی رسد وطلب کے قوانین مفلوج ہو جاتے میں اور کما حقہ کا منہیں کر پاتے، لین ایک طرف تو سرمایہ دارانہ نظام کا دعویٰ ہے ہے کہ ہم مارکیٹ کی توتیں لینی رسد وطلب سے کام لینا جا ہتے ہیں اور دوسری طرف ذاتی منافع کے محرک کو بے مہار چھوڑ کراس میں اجارہ دار بول کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جن سے رسدوطلب کی قوتیں نا کارہ یا بے

ار بوجاتی بی -

اس کی تھوڑی ی تشریح ہے کہ رسد وطلب کی تو تیں معیشت میں توازن پیدا کرنے کے لیے اس وتت كارآمد بوتى بين جب بإزاريس آزادمقا بلے (Free Competition) كى نضا بوءكين جب کی مخص کی اجارہ داری قائم ہو جائے تو قیمتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا اور معیشت کے جار بنیادی مسائل کے بارے میں ہونے والے فیلے معاشرے کی حقیقی ضرورت اور طلب کی عکائ نہیں كرتے، اور يہاں بھى ايك مصنوى نظام وجود ميں آجاتا ہے۔اس بات كوايك مثال سے مجھيں، مثلاً چینی کی پیدادار ضرورت کے مطابق اتن ہونی جا ہے کہ بازار میں اس کی مناسب قیمت رسد وطلب کے ذرابعہ متعین ہو جائے ،لیکن مناسب قیت پہتین ای وقت ممکن ہے جب چینی بنانے کے لیے عتلف کارخانے موجود ہوں ،اورخریدنے والے کو بیاختیار ہو کہ اگر ایک کارخانے کی چینی مہنگی ہے تو وہ دوس بے کارخانے سے خرید سکے۔اگر بازار میں مقابلے کی پینفنا ہوتو کوئی بھی کارخانہ قیمت کے تعین میں من مانی نہیں کرسکتا، اس صورت میں بازار میں چینی کی جو قیت متعین ہوگی وہ وقعتا طلب ورسد كتوازن سے وجود ميں آئے گی اور متوازن قيت ہوگی ليكن اگر ايك ہی شخص چينی كے كاروبار كا اجارہ دار بن گیا اورلوگ صرف ای سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں تر مجرلوگوں کے باس اس کے علاوہ چار انہیں ہوتا کہاں کی مقرر کی ہوئی قیمت پرچینی خریدیں۔الی صورت میں چینی کی جو قیمت ہوگی وہ یقینااس صورت سے زیادہ ہوگی جب بازار میں ایک سے زیادہ چینی فراہم کرنے والے ہوتے اوران

میں تجارتی مقابلہ ہوتا۔ فرض کیجے کہ آزاد مقابلے کی صورت میں چینی کی قیمت آٹھ روپے کلو ہوتی ، تو اجارہ داری کی صورت میں وہ دس یا بارہ روپے کلو ہو گئی ہے۔ اب اگر لوگ بارہ روپے میں چینی خرید رہے جیں تو یہ معاملہ ان کی حقیقی طلب کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک مصنوی صورت حال کی نمائندگی کر رہا ہے بلکہ ایک مصنوی صورت حال کی نمائندگی کر رہا ہے جو چینی کے ایک تا جرکی اجارہ داری سے بیدا ہوئی اور اس طرح اجارہ داری نے حقیقی طلب ورسد کے نظام کو بگاڑ دیا۔

لہذا اگر چہ یہ کہنا درست تھا کہ معاثی مسائل کا فیصلہ بڑی حد تک طلب ورسد کی طاقتوں کوکرنا چاہیے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جب ذاتی منافع کے محرک کوحلال وحرام کی تفریق کے بغیر بے مہارچھوڑ اگیا تو اس نے اجارہ داریاں قائم کر کے خود طلب و رسد کی تو توں کوٹھیک ٹھیک کام کرنے سے ردک دیا۔ اور اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے ایک اصول نے عملاً خود اپنے دوسرے اصول کی نفی کردی۔

اکرچہ مر ماہددارانہ نظام کا اصل تصوریے تھا کہ کار دبار اور تجارت میں کی قتم کی مداخلت نہ ہو۔

ایکن رفتہ رفتہ تجر بات سے گزرنے کے بعد عملاً ہے اصول پوری طرح برقر ارنہیں رہ سکا۔ تقریباً تمام مر ماہددارانہ مما لک میں حکومت کی طرف سے بچھ نہ بچھ مداخلت ہوتی رہی ہے۔ مثلاً حکومت مختلف قوانین کے ذرایعہ بالخصوص شیکسوں کے ذرایعہ کی تجارت کی ہمت افزائی اور کسی کی ہمت شکنی کرتی رہی ہے اور اب شاید کوئی سر ماہددار ملک ایمانہیں ہے جس میں کار دبار اور تجارت پر حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی باندی عائد نہ ہو۔ لہذا حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire) کے اصول پر صحیح کوئی نہ کوئی باندی عائد نہ ہو۔ لہذا حکومت کی عدم مداخلت (ایمانہیں ہوتی کی ہداخلتیں ہمااوقات تو نوکر شاہی طور پر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ملک موجوز نہیں ۔ جن کا فائدہ صرف با اثر سر ماہدداروں کو پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعی فلاح و بہود حاصل نہیں ہوتی اور اگر یہ بابندیاں اس قتم کے گھ جوڑ اور ادر اس کی وجہ سے اجتماعی فلاح و بہود حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی عقل کی روشنی میں جو پابندی مناسب تجی لگا دی۔ حالا نکہ تنہاعقل تمام انسانی مسائل صل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مناسب تجی لگا دی۔ حالا نکہ تنہاعقل تمام انسانی مسائل صل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میابندیاں محاشی ناہموار یوں کا صحیح علاج نہیں بن سیس

۵۔ سرمایہ دارانہ نظام میں خاص طور پر تقتیم دولت کا نظام ناہمواری کا شکاررہتا ہے۔ اس ناہمواری کا شکاررہتا ہے۔ اس ناہمواری کا ایک بڑا سبب سوداور قمار ہے، اس کے نتیج میں دولت کے بہاؤ کارخ امیروں کی طرف رہتا ہے خریوں اور عوام کی طرف نہیں ہوتا۔ اس کی پوری تشریخ انشاء اللہ تقتیم دولت پر گفتگو کرتے ہوئے آئے گی۔

معیشت کے اسلامی احکام

## معیشت کے اسلامی احکام

سر مایدداری اوراشتراکیت کے خضر تعارف کے بعد اب میں مختفر أیر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے جو بنیادی مسائل ہیان کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اسلامی نقط نظر کیا ہے؟ یہ بات پہلے ہی قدم پر دافتی وئی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ دہ ایک وین ہے، جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ لہذا قر آن دھدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی نظام پیٹر نہیں کیا، جس کوموجودہ دورکی معاشی اصطلاحات میں تجبر کیا گیا ہو۔ لہذا تر جیجات کا تعین، وسائل کی تحصیص، آمدنی کی تقسیم، اور ترقی کے عنوان سے قر آن دسنت یا اسلامی فقہ میں ہراہ داست کوئی بحث موجود نہیں ہے، لیکن زندگی کے دوسر سے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں بھی پچھادکام دیئے ہیں ان احکام کے جموی مطالع سے ہم یہ معتبط کر سکتے ہیں کہ پُٹی کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پوخور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہوتی ہے کہ نیش کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پوخور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کان اسلام نے بازار کی تو توں لیمنی رسدوطلب کے تو اثین کو تعلیم کیا ہے اور وہ معیشت کے مالے کے ان کے انتیاں کو انتیاں کو تاہم کیا ہے اور وہ معیشت کے مالے کے ان کریم کا ارشاد ہے:

ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام میں متوازن دینے والا کام کی رسد ہے۔ اس طلب اور رسد کی باہمی کشش اور باہمی امتزاج سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے۔ اس طرح آنخضرت تا این کا سے کے ذمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہتم اپنا مال خود شہر میں لے جاکر مت بحیرہ بلکہ بیرسامان مجھے دیدو، میں مناسب قیمت پراس کوفروخت کروں گا، تا کہ اس کی قیمت زیادہ طے آنخضرت تا ایون کو ایسا کرنے سے روکا، ادر اس کے ساتھ ہی ہے جملہ ارشاد فر مایا:

"دعو االناس يرزق الله بعضهم عن بعض"
دعو االناس يرزق الله بعضهم عن بعض"
د اوكول كوآزا د چهور دوتا كم الله تعالى ان ميس سے بعض كوبعض كے ذريعے رزق عطا

فرائی اسلار ہے تخضرت نا اللہ اسلام ہے بیخ اور فرید نے والے کے درمیان تیسر فی ما افلت اسلام ہے کہ دیہاتی جب براو کواس لیے مستر دفر ہایا تا کہ بازار میں طلب ورسد کا سیح توازن قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی جب براو راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب نفع رکھ کر ہی فروخت کرے گا۔لیکن اسے راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب نفع رکھ کر ہی فروخت کرے گا۔اس کے چونکہ جلدی والیس جانا ہے،اس لئے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نہیں اور اس کے خود بازار میں چونکہ جلدی والیس جانا ہے،اس لئے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی چینچ کی صورت میں طلب ورسد کا ایبا امتزاج ہوگا جو سے قیمت منعین کرنے میں مدوزی کر کے اس کی برخلاف آگر کوئی تیسرا آدی ان دونوں کے درمیان آجائے اور مال کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی مصوی قلت پیدا کر بے وہ وہ طلب ورسد کے قدرتی نظام کوشلیم فر مایا اور اس کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس نا الڈائل نے طلب ورسد کے قدرتی نظام کوشلیم فر مایا اور اس کو باتی رکھنے کی کوشش فر مائی۔

ہیں۔ ای طرح جب آپ طالاً اللہ سے بید درخواست کی گئی کہ آپ بازار میں فروخت ہونے والی چیزوں کی تیمت متعین فرمادیں تو اس موقع پر بھی حضور اکرم طالیہ اللہ الفاظ ارشاد فرمائے:

"ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"

" بینک الله تعالی بی قیت متعین کرنے والے ہیں۔ وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے ہیں۔ وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے ہیں اور وہی راز ق ہیں'

اللہ تعالیٰ کو قیمت مقرر کرنے والا قرار دینے کا واضح مطلب اس حدیث کے سیاق میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب ورسد کے فطری اصول مقرر فر مائے ہیں جن سے قیمتیں فطری طور پر متعین ہوتی ہیں اور اس فطری نظام کوچھوڑ کر مصنوعی طور سے قیمتوں کا تعین بیند مید نہیں۔

قرآن وسنت کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی تو توں یعنی طلب ورسد کے توانین کوفی الجملہ شام کیا ہے۔ ای طرح ذاتی منافع کے محرک سے بھی فی الجملہ کام لیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام میں اس محرک کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جسکے نتیج میں وہ خرابیاں پیدا ہو تیں جن کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کو برقر ارر کھتے ہوئے ادر طلب ورسد کے قوانین کو تبلیم کرتے ہوئے تبجارتی اور معاشی سرگر میوں پر پچھالی پابندیاں عائد کر دیں کہ ان پر محل کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو معیشت کو غیر دیں کہ ان پر محیث کو غیر

متوازن کرے یا اس سے دوسری اخلاقی یا اجماعی خرابیاں بیدا ہوں۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک پرجو پابندیاں عائد کی ہیں، انہیں تین قسموں پڑھسم کیا جاسکتا ہے:

## ا ـ خدائی با بندی

سب سے پہلے تو اسلام نے معاشی سرگرمیوں پر حلال وحرام کی پجھابدی پابندیاں عائد کی ہیں جو ہرز مانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہیں۔ مثلاً سود، قمار، سٹہ، اکتناز، احتکار، یعنی ذخیرہ اندوزی اور دوسری تمام ہیوع باطلہ کو کلی طور پر نا جائز قر اردیدیا، کیونکہ سے چیزیں عمو ما اجارہ داریوں کے قیام کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان سے معیشت میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ای طرح ان تمام چیز دوں کی پیداوار اور خرید وفروخت کو حرام قرار دیا جن سے معاشرہ کسی بداخلاقی کا شکار ہو، اور جس میں لوگوں کے سفلی جذبات بھڑکا کرنا جائز طریعے سے آمدنی حاصل کرنے کاراستہ بدا کیا جائے۔

بہاں یہ بات واضح وی چاہیے کہ یہ پابندیاں قرآن وسنت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں۔ انہیں اسلام نے انسان کی ذاتی عقل پرنہیں چھوڑا کہ اگر اس کی عقل مناسب سمجھے تو پابندی عائد کر دے اور اگر مناسب نہ سمجھے تو پابندی عائد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے اگر مناسب نہ سمجھے تو پابندی عائد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بسااوقات انسان کی عقلوں میں تفاوت اور اختلاف ہوتا ہے۔ ایک انسان کی عقل ایک چیز کو اچھا اور دوسر ے انسان کی عقل اس کو براسمجھ عتی ہے، لہذا اگر ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشی میں نامناسب قرار حوالے کیا جاتا تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشی میں نامناسب قرار دے کر معاشر ہے کو ان سے آزاد کر دیتے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ پابندیاں ہر ذمانے اور ہر جگہ کے لیے ضروری تھیں اس لیے ان کو وی کے ذریعے ابدی حیثیت دی گئی بتا کہ انسان اپنی عقلی اور ہم جگہ کے لیے ضروری تھیں اس لیے ان کو وی کے ذریعے ابدی حیثیت دی گئی بتا کہ انسان اپنی عقلی تا ویلات کے سہارے ان سے چھٹکا را حاصل کر کے معیشت اور معاشر کے کو نا ہمواریوں میں مبتلا نہ کر سال نہ کو یہ اور بیان میں مبتلانہ کر سے معیشت اور معاشرے کو نا ہمواریوں میں مبتلانہ کی سال سے کے سہارے ان سے چھٹکا را حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو نا ہمواریوں میں مبتلانہ کی سے تاویلات کے سہارے ان سے چھٹکا را حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو نا ہمواریوں میں مبتلانہ کر

سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خدائی پابندیاں جو تر آن وست نے عائد کی ہیں،
ہرصورت واجب العمل ہیں خواہ انسان کوان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
ہیرصورت واجب العمل ہیں خواہ انسان کوان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، موجودہ دور میں بیشتر سر مایہ دار مما لک بھی ذاتی منافع کے محرک پر
میسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، موجودہ دور میں بیشتر سر مایہ دار مما لک بھی ذاتی منافع کے محرک پر
کھن کے جھ پابندیاں ضرور عائد کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں چونکہ دی الہی ہے مستفید نہیں ہوتیں اس
لیے دہ متواز ن معیشت کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتیں۔ چنانچان سر مایہ دار ملکوں میں کہیں بھی سود،
تمار، اور سٹہ دغیرہ پرکوئی پابندی عائد نہیں کی ٹی، جومعاشی ناہمواریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔
تمار، اور سٹہ دغیرہ پرکوئی پابندی عائد نہیں کی ٹئی، جومعاشی ناہمواریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔

## ٢-رياسي يابنديال

نہ کورہ خدائی پابندیاں تو اہری نوعیت کی تھیں۔ انہی کے ساتھ اسلامی شریعت نے حکومت فردت کو بیافتیار بھی دیا ہے کہ وہ کی عموی مصلحت کے تحت کی ایسی چیزیاا پیے تعلی پر پابندی عائد کر سی ہے ، جو بذات خود حرام نہیں ، بلکہ مباحات کے دائر ہے جس آتی ہے ، کین اس سے کوئی اجتماعی خرابی ہو ، جو بذات خود حرام نہیں ، بلکہ مباحات کے دائر ہے جس آتی ہے ، کین اس سے کوئی اجتماعی خرابی لازم آتی ہے۔ یہ پابندی ابدی نوعیت کی نہیں ہوتی ، جو وقتی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی سادہ می مثال ہیہ ہے کہ کہ حیثیت وقتی تھم کی ہوتی ہے ، جو وقتی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی سادہ می مثال ہیہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جب ہیف کی وبا پھوٹ رہی ہوتو حکومت یہ پابندی لگا سی ہے کہ خربوز ہے کی خریوز و کو خوت اور اس کا کھانا ممنوع ہے جب تک حکومت کی طرف سے عائد کر دہ یہ پابندی باقی رہے اس وقت تک خربوز و کھانا اور اسکا بینا شرعاً بھی ناجائز ہوجائے گا۔ اس طرح اصولِ پابندی باقی رہے اس وقت تک خربوز و کھانا اور اسکا بینا شرعاً بھی ناجائز ہوجائے گا۔ اس طرح اصولِ فقہ می سردز رائع کے نام سے ایک مشقل باب ہے کہ اگر ایک کام فی نفسہ جائز ہولیکن اس کی کشت کی صفیت یا مفید ہے کا سب بن رہی ہوتو حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کو بھی مفوع قرار دیدے۔

اس اصول کے تحت حکومت تمام معافی سرگرمیوں کی نگرانی کرسکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے معیشت میں ناہمواری ہیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان پر مناسب پابندی عائد کرسکتی ہے۔ کنز العمال میں روایت منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رہائی نظم ایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کررہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ:

"اما ان تزيد في السعر و اما ترفع عن سوقنا" (١)

"ياتودام من اضافه كرد، درنه مارے بازارے الله جاد"

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر فراکا ہونہ ہے کہ وجہ سے اس پر پابندی لگائی۔
ہوسکتا ہے کہ وجہ یہ ہوکہ وہ متوازن قیمت لگا کر دوسر ہے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا ہو،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ پابندی کی وجہ یہ ہوکہ قیمت کم پر مہیا ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت
سے زیادہ خرید رہے ہوں، جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی
سخوائش نکتی ہو۔ بہر صورت قابل خور بات یہ ہے کہ اصل شرع تھم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ملکیت کی چیز
جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے، البذا کم قیمت پر بینیا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی

<sup>(</sup>١) كمان كزاممال بابالاحكارج:٣٠ص:٥٦-

وجے حضرت عمر واللدر نے اس پر بابندی عائدی۔

استم کی ریائی پابندیوں کے داجب ہونے کا ماخذ قر آن کریم کا بدارشاد ہے: "ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامرمنكم" اے ایمان والو الله کی اطاعت کرواور رسول کی اور اپنے میں سے بااختیار لوگوں کی اطاعت كرد\_

اس آیت میں "اولی الامر" (بااختیار افراد) کی اطاعت کو، الله اور رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔جس کے معنی سے ہیں کہ جن چیزوں میں قرآن وسنت نے کوئی معین علم ہیں دیان میں اولی الامر کے احکام واجب التعمیل ہیں۔

یہاں بیات واضح رہناضروری ہے کہ حکومت کومباحات پر پابندی عائد کرنے کا بیافتیار غیر محدود بیں ہے بلکہ اس کے بھی کچھاصول وضوالط ہیں۔ایک بیک حکومت کا وہی علم واجب التعمیل ہے جو تر آن وسنت کے کسی علم سے متصادم نہ ہواور دوسرے یہ کہ حکومت کو اس متم کی پابندی عائد كرنے كا اختيار صرف اس وقت ملتا ہے جب كوئى اجتماعي مصلحت اس كى داعى مور چنانچراكي مشہور فقبى قاعدے ميں اس بات كواس طرح تعبير كيا كيا ہے كه:

"تصرف الامام بالرعية منوط بالمصلحة" "عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں" البذاا گرکوئی حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے بغیر کوئی با بندی عائد کرے توبیہ بابندی جائز نہیں اورقاضی کی عدالت سے اس کومنسوخ کرایا جاسکتا ہے۔

٣\_اخلاقي بإبنديال

جيها كه ييجه عض كيا كيا كه اسلام تفيث معنول مين كمي معاشى نظام كانام نهين بلكه ايك دين کانام ہے۔اس دین کی تعلیمات اوراحکام زندگی کے دوسر مضعبوں کی طرح معیشت سے بھی متعلق ضرور ہیں کیکن اس دین کی تعلیمات میں سے بات قدم تدم پر واضح کی تی ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مادی فوائد انسان کی زندگی کاملتہا کے مقصود نہیں ہے۔ قرآن وسنت کا تمام تر زوراس بات پے کہ دنیاوی زندگی ایک محدود اور چندروزہ زندگی ہے اوراس کے بعد ایک الی ابدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہاء بیں اور انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو اس آخرت کی زندگی کے لئے زینہ بنائے،اوروہاں کی بہود کی فکر کرے البذاانان کی اصل کامیابی

ینیں ہے کہوہ دوسرں کے مقابلے میں چار پیے زیادہ کمالے، بلکداس کی کامیابی یہ ہے کدوہ آخرت ک ابری زندگی میں زیادہ سے زیادہ عیش وآرام کا انظام کرے جس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہو کے دہ کام کے بے وال کے لئے زیادہ سے زیادہ اجروائو اب کاموجب ہو۔

جب بیذ ہنیت افراد میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی چیز مرف بنہیں ہوتی کہ کونی صورت میں ہاری تجوری زیادہ بھرے گی، بلکہ بسااوقات ان کے معاثی فیلے اس بنیاد پہی ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں جھے آخرت میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا؟ اس طرح بہت سے معاملات میں شریعت نے کوئی وجو لی تھم (Manadatory Order) تو نہیں دیا ۔ لیکن کی خاص بات کے اخروی نضائل بیان فرمائے ہیں۔ جومومن کے لئے بہت بڑی کشش کا ذریعہ ہیں۔اوران کے توسط سے انسان خود اپنے اور بہت ی پابندیاں عائد کر لیتا ہے۔اخلاقی پابندیوں

ہے بیری مرادای شم کی پابندیاں ہیں۔

اس کی ایک سادہ می مثال ہے ہے کہ اگر ایک مخص کے پاس سرمایہ کاری کے لئے دوراتے ہیں۔ایک بیکدوہ انہاسر مالیکی جائز تفریخی مرتجارتی منصوبے میں لگائے،جس میں اسے زیادہ آمدنی ک توقع ہے اور دوسرا مید کر وہ میسر مامیہ ہے گھر لوگوں کے لیے ستے مکان تغییر کر کے فروخت کرنے پر صرف کرے جس میں اسے نسبتا کم منافع کی توقع ہے، توایک سیکولر ذہنیت کا حال شخص یقیبتا پہلے راستے کواختیار کرے گا کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہے لیکن جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر بسی ہوئی ہو، وہ اس کے برعکس میسو ہے گا کہ اگر چدر ہائٹی منصوبہ میں مالی نفع نسبتاً کم ہے، کیکن میں غریب لوگوں کے لئے رہائش مکان فراہم کر کے اینے گئے آخرت میں اجروثواب زیادہ حاصل کرسکتا ہوں۔اس لئے مجھے تفریحی منصوبے کے بجائے رہائثی منصوبے کواختیار کرنا جاہے۔

یہاں اگر چددونوں راستے شرعی اعتبار سے جائز تھے،اوران میں سے کسی پر کوئی ریاستی پابندی مجى عائد نہيں تقى ليكن عقيدة آخرت يربنى اخلاقى بإبندى نے لوگوں كى ضرورت كو مدنظر ركھتے ہوئے ال مخص كے دل ميں ايك اندروني ركاوٹ پيراكر دى۔ جس سے ترجيحات كا بہتر تعين اور وسائل كى بہتر تخصیص عمل میں آئی۔ بیالیہ چھوٹی ی مثال ہے۔لیکن اگر دا تعثا اسلام کاعقیدہ آخرت دل میں

پوری طرح جاگزیں اور متحضر ہوتو وہ معاشی فیصلوں کی بہتری میں بہت زبر دست کر دار ادا کرتا ہے۔ بھے اس سے انکارنہیں کہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اخلاق کا ایک مقام ہے۔ اور بعض مرتبا خلاقی نقطة نظرمعاشی فيصلول پرجمی اثر انداز بوتا ہے، ليكن چونكدان اخلاقی تصورات كى پشت پر آخرت کامضبوط عقید انہیں اس لئے وہ بحثیت مجموع معیشت کے اوپر کوئی بہت نمایاں اثرات نہیں

چوڑتا۔اس کے برخلاف اسلام اپنی تمام تعلیمات کے ساتھ بھام و کمال نافذ العمل ہوتو اس کی اخلاقی تعلیمات کا معیشت پر بہت نمایاں ہوگا جیبا کہ ماضی میں اس کی بے شارجیتی جاگتی مثالیں سامنے آ چی ہیں۔ لہذا اا خلاتی بابند بول کاعضر تھیٹ اسلام معیشت کے تناظر میں کسی طرح کوئی کمزور عضر نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

## ابك اشكال أوراس كاجواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشترا کیت نے چوہتر سال میں دم توڑا اس کی وجہ یہ ہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود غلط تھا یا خراب تھا، بلکه اس کی وجہ یہ بیش آئی کہ جواصل نظام تھا اس پھل میں کوتا ہی کی گئی جس کے نتیج میں وہ تباہ ہوا، بعض لوگ اس کی مثال ہوں دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصة تك دنيا مي حكمر ان رب اور بعد مين ان پرزوال آيا-

اب الركوئي فخص يركمن كك كرمعاذ الله اسلام ناكام بوكيا، توية غلط ب، اس لئے كه حقيقت میں اسلام ناکا منہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعلیمات کوچھوڑنے پرزوال آیا۔ تو اشتراکیت والے بھی سے کہتے ہیں کہ جواصل نظام تھااس کو چھوڑنے کے نتیج میں بیزوال آیا ورند فی نفسہ وہ نظام غلط نہیں تھا؟

اس كاجواب بيه كريبات كرآياية دوال اصل نظام كوچوزنے سے آيايا اصل نظام كواختيار

كرنے كے باوجود آياس كافيملہ بوا آسان ہے۔ اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال سے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھان کو كس مرحله براوركهال جهوڑا گيا تھا؟ اشتراكيت كے دواصول توى ملكيت اورمنصوبہ بندى يكى دور من بيس چھوٹے، جا ہے وہ لينن كا دور ہويا كور باچوف كا دور ہو۔ يددواصول برجگہ برقر ارر بے بيل كم ساری پیدادارتومی ملیت میں اور معیشت کے فیلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔ اب زوال جوآیا دہ اس بناء پر کہ اس کے نتیج میں جومکی پیدادار گھٹے کے نتیج

یں لوگوں کے اندر بے روز گاری پھیلی اورلوگوں کوشد پر شکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گوربا چوف جوسویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تعمیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی،اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے،اس نے تھوڑی سے پوشش کی کہ قوم تباہ ہور ہی ہے اور اس تابی سے بچنے کے لیے تھوڑی کی کیک دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑ اسا تجارت کی طرف لایا

جائے تا کہ معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو، کین اس کوموقع ہی نہیں ملا کہ اس کو بردیے کار الاتاء اگر اصولوں سے انحراف ہوتاتو وہ گور باچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہواتھا کہ ہازار کی قوتوں کو برد نے کارلائیں، لیکن ابھی دہ یہیں کر سکا تھا کہ خودلوگوں نے ہی بعاوت

كردى يهان تك كرقصه الأختم الوكيا-البذابيكهنا كداصل اصولوں كوچھوڑنے كى وجہ سے زوال آيا بياس وجہ سے درست نہيں كہ جو بنیادی اصول تھان پروہ اول سے آخرتک کاربندر ہے اور انہی کے نتیج میں جود یکھاوہ دیکھا۔ ربی بیہ بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی ، ایسا بھی نہیں بوا، وه بھی جمہوریت کا تابعدار تھا، وہ بھی جمہوریت جا ہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت مینی

مردوروں کی قائم کردہ جمہوریت لینن کے دوریس بھی تھی،اٹالن کے دوریس بھی تھی،اور گور باچون کے دور میں بھی تقی کسی کے دور میں بھی سای نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ،لینن کے دور میں

بھی ایک جمائتی نظام تھا جوآخرتک رہا۔ البذاية كہنا كہ ہم اين اصولوں كوچھوڑنے كے نتیج میں زوال كا شكار ہوئے ہیں، يے غلط ب-کیونکہ وہ ہمیشہ اصولوں کواپناتے رہے اور ای کے نتیج میں زوال آیا۔

### الكلوط معيشت كانظام (Mixed Economy)

بعض ممالک میں ایک تصور بیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے، جس میں ایک طرف سر مایدداراندنظام کی بازار کی تو توں کو برقر اررکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی شامل کی تنی، مثلاً کچھ چیزیں ایس ہیں جوتو می ملکت میں ہیں ادر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جوتو می ملکت میں ہوتی ہیں ان کو پلک سیٹر (Public Sector) کہتے ہیں، مثلاً یانی، بچلی ،ٹیلیفون اور ایئر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں ایہا ہی ہے کہ یہ سب تو می ملکیت ہیں بعض ذاتی ملیت (Private Sector)، بہت سے ملکوں میں مخلوط معیشت کا نظام چل رہا ہے۔

سر مایه دارانه نظام کا جو بنیادی اصول تھا لینی عدم مداخلت، اس پر شاید کوئی بھی سر مایه دارانه مل قائم نہیں رہا، ہرایک نے چھ نہ چھ مداخلت کی ہے، کی نے کم کسی نے زیادہ، ای کومعیشت محلوط (Mixed Economy) کہاجاتا ہے اور وہ مداخلت این عقل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کیا ے؟ کہ پارلیمنٹ (Parlement) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی۔ لیعنی بارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں دوٹ دیدے دہ پابندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت اليے لوگوں كى موتى ہے جوخودس مايد دار ہيں، البذاوہ پابندياں عائدتو ضرور كرتے ہيں ليكن وہ پابندياں متعقبانہ ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدارانہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔اس کے نتیج میں جو خرابیاں اور

ناہواریاں ہوتی ہیں وہ برقر اررجتی ہیں۔ کی خدائی پابندی کوتلیم ہیں کیا گیا جوانسانی سوچ سے مادراء ہوراس کا نتیجہ سے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت جو پابندی عائد کی گئی ان میں سے خرایان دائل نہیں کیں۔

خدائی یابندی کو جب تک سلیم ہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو جب تک تلیم ہیں کیا جائے گاتو اس وقت تک افراط وتفریط میں مبتلار ہیں گے، اس کے سواکوئی اور راستہیں ے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کر کے اس کے تحت کاروبار چلایا جائے۔



مختلف نظامهائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

## مختلف نظامها ئے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقشیم

اب تک جو بحث کی گئی، وہ معیشت کے بارے میں بنیادی نظریاتی بحث تھی۔اب میں مختفرا اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف نظامہائے معیشت کے جو بنیادی نظریات بیچے بیان کے محیشت کیا طریق کارافتیار کرتا ہے؟اس طریق کارکوعواً علم محیان پہل کرنے کے ہرنظام معیشت کیا طریق کارافتیار کرتا ہے؟اس طریق کارکوعواً علم معاشیات میں چارعنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

## ا بيرائش دولت (Production of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان مسائل سے بحث ہوتی ہے جودولت کی پیدادار سے متعلق ہیں، لیمنی سے بھا جاتا ہے کہ ہر نظام معیشت کے تحت پیدادار حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ اس میں افراد، اداروں ادر حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس عنوان کاعربی نام "انتاج الثروہ" ہے۔ اس میں افراد، اداروں ادر حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس عنوان کاعربی نام "انتاج الثروہ" ہے۔

## (Distribution of Wealth) القسيم دولت

اس عنوان کے تحت اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ حاصل شرہ بیدادارکواس کے متحقین کے درمیان کی طریق کار کے تقسیم کیا جائے؟اس کو عربی میں "تو زیع الثروہ" کہتے ہیں۔

## (Exchange of Wealth) سرمادله دولت

ال عنوان كے تحت ان طريقوں سے بحث كى جاتى ہے جولوگ ايك چيز كے بدلے دوسرى چيز ماصل كرنے كے اختيار كرتے ہيں۔ اس عنوان كوعر بى زبان ميں "مبادلة الثروه" كہتے ہيں۔

## (Consumption of Wealth) مرف دولت

اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداداریا دولت کوخرچ کرنے سے متعلق مسائل سے بحث اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداداریا دولت کوخرچ کرنے سے متعلق مسائل سے بحث موتی ہے۔ اس کوعر بی میں 'استھلاك الثروہ " کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ''مبادلہ دولت' اور 'صرف دولت' کا تعلق ہے۔ میں فی الحال ان عنوانات کو جہاں تک ''مبادلہ دولت' اور 'صرف دولت' کا تعلق ہے۔ میں فی الحال ان عنوانات کو

اسلام اورجدید معاشی سائل مسائل الله مسائل ا

پیدائش اور تقسیم کا سر ماییدارانه نظریه

مر ایدداراندنظام میں یہ بات ایک ملمہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ ی بھی چیز کی بیدادار میں مر ایدداراندنظام میں یہ بات ایک ملمہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ ی بھی چیز کی بیدادار میں واردو میں "عوامل الانتاج" اور عام کارفر ما ہوتے ہیں۔ جن کواردو میں "عوامل (Factors of Production) کہتے ہیں۔

### ارزین (Land)

اس سے مراد قدرتی عالی پیدائش ہے۔جو براوراست اللہ تعالی کی تخلیق ہے،اوراس کے پیدا کرنے میں کی عمل کا کوئی دخل نہیں۔

#### المحنت (Labour)

اس سےمرادوہ انسانی عمل ہے،جس کے ذریعے کوئی نئی پیدادار وجود میں آتی ہے۔

### المراير (Capital)

اس کی تعریف سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کی گئی ہے کہ سرمایہ ''پیداکردہ عاملِ پیدائش' (Produced Factor of Production) کا نام ہے۔ اس تعریف کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ دہ عاملِ پیدادار ہے جوقد رتی نہو، بلکہ سی عملِ پیدائش کے نتیج میں پیداہو،ادراس کے بعد کی اسلامی پیدائش میں استعال ہور ہا ہو۔

## (Entrepreneur) 27\_7

اس سے مرادوہ شخص یا ادارہ ہے جو کسی عمل پیدائش کامحرک ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا تین عوامل پیدادار جمع کر کے انہیں پیدائش کے عمل میں استعال کرتا ہے اور نفع ونقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔ سر ماید دارانہ نظریہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیدائش کاعمل ان چارعوامل کی مشترک کارروائی کا نتیجہ ہوتا

ہار چہ بعض اوقات ہے والی ایک ہی شخص کی ذات میں بھی جمع ہو جاتے ہیں لیمی وہی زمین فراہم کرتا ہے۔ دہی محنت کرتا ہے، اور وہی سر مایہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن بڑے پیانے کی صنعتوں میں عموماً یہ چاروں عوامل الگ الگ شخصیتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پیدادار ان کے اشتراک ہے عمل میں آتی ہے، لہذا حاصل شدہ پیدادار کے متی بھی یہی ہیں۔ چنا نچ تقسیم دولت کا سر مایہ دارانہ نظریہ یہ ہیں آتی ہے، لہذا حاصل شدہ پیدادار کے متی بھی یہی ہیں۔ چنا نچ تقسیم دولت کا سر مایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ زمین کو لگان یا کرایہ (Rent) ملنا چاہے، محنت کو اجرت (Wages)، سر مایہ کو سود پہلے ہے متعین ہوتی ہیں۔ اور ان کا تعین رسد وطلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی تشریح پیچے گزر چکی، پہلے ہے متعین ہوتی ہیں۔ اور ان کا تعین رسد وطلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی تشریح پیچے گزر چکی، البتہ تقسیم کی پیچی مدین موانع کا روبار شروع کرتے وقت شعین طور سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعین کر وہار کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی پہلی تین مدات میں دولت تقسیم کرنے کے بعد جو پچھ کاروبار شروع کے ۔ وقت شعین مدات میں دولت تقسیم کرنے کے بعد جو پچھ کاروبار شروع کی دولت تقسیم کی دولت تقسیم کرنے کے بعد جو پچھ کی دور آجر کا منافع ہوتا ہے۔

## اشتراكی نظام میں پیدائش تقسیم

اشراکیت کا کہنا ہے ہے کہ حقیقتا عوامل پیدادار چار نہیں، بلکہ صرف دو ہیں۔ایک زین دوسرے محنت۔انہی دونوں کے اشراک سے پیدادار دجود میں آتی ہے۔ سرمایہ کواس لئے عامل پیدادار نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود کسی عمل پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے ادر آجر کواس لئے مستقل عامل پیدادار قرار دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کاعمل محنت میں داخل ہوسکتا ہے۔دوسرے خطرہ مول لینے کی صفت کسی مخت کی ساتھ کے اس کاعمل محنت میں داخل ہوسکتا ہے۔دوسرے خطرہ مول لینے کی صفت کسی مخت میں داخل ہوسکتا ہے۔دوسرے خطرہ مول لینے کی صفت کسی مخت کی اس لئے ضرورت نہیں کہ بیکام اشتراکی نظام میں حکومت کرتی ہے،افراد کوکارو باری مہم جوئی کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت ۔

چونکہ اشراکی نظام میں حقیقی عامل بیدادار صرف زمین اور محنت ہیں، زمین کی گیخص ملکیت نہیں ہوتی، اس لئے اس کوالگ سے معادضہ دینے کی ضرورت نہیں ۔ لہذا تقسیم دولت کی صرف ایک مدرہ جاتی ہے، اور وہ ہے اجرت، جس کا تعین سرکاری منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ کارل مارکس کا مشہور نظریہ ہے کہ کی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے۔ اس لئے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے۔ سرمایہ کا سود، زمین کا لگان اور آجر کا نفع ایک فالتو چیز ہے، جے مصنوی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کو 'قدر زائد کا نظریہ' (Theory of Surplus Value) کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کو 'قدر زائد کا نظریہ' القدر " ہے۔

## الاى تعليات

قرآن ومنت می پیدائش دولت اور میم دولت پراس انداز سے تو مفتکوئیں کا کئی جس جواظام عطافرائ بين- ال پخوركرن سے يہ بات بھ ين آئى ہے كراسام عن مرايد طرح كى معاشيات كى تناب ميس كى جاتى جويس معيشت كى مخلف ايداب ميس قرآن وملت ن (Capetal) اوراجر (rieur) کارواجر النائع ہے۔ اسلام کارواجر النائع ہے۔ اسلام کارواجر کا کے کارواجر کا کی کارواج کی اسلام کارواج کی کارواج کی اسلام کارواج کی جو کا کی کارواج کی کارواج کی جو کا کی کارواج کی جو کا کی کارواج کی جو کا کی کارواج کی جو کارواج کی کارواج کارواج کی کارواج کارواج کی کارواج کارواج کارواج کی کارواج کی کارواج کی کارواج کی کارواج کی کارواج ک (Capetal) ליש עי לייליים אין אין אין איים אייני אייליים אייני איי مادوارش مرمايكادى كردبا موء استفى ك اميد كرماته نقصان كاخطره مول لينائد عراص ال ين ين مر مايذرا بم كرف والا برز د چونك خطره على اينا ب،اس ك ده يزوى يا كاطور پر آير بى ب رع يا توين كباجات كراساى تعليمات كى دو ساكرچ مرمايدادر آجرالك الك عالى بيدان ادر سیم دولت شرمائے اور آجر دونوں کا صارمتائی ہے۔ یا بوں کہاجائے کرم مایداور آجر دوالگ طرح زين كوكرايداور محنت كومين اجرت دى جاتى ہے، اس طرح سرمائے كومين سودئيں ديا جاسكا، ادر سادرت س روب رو سرد ایک ای حال ہے اور شیم دولت میں اس کومنافع ملتا ہے بہم صورت بس الگ عالی پیدادار نیس ، بلکہ بیرایک ای حال ہے اور شیم دولت میں اس کومنافع ملتا ہے بہم صورت بس ا مكام كارد سے بيرقياس درست تيس مورسة حال بيرے كرزين اورس مائے يس مندرجه ذيل ين معین کرایدوصول کرسکتا ہے ای طرح سرمایی فراہم کر سے معین سود بھی وصول کرسکتا ہے۔ لیکن اسلامی برايددادند نظام مي مرا يكوزين برقياس كياجا بهديس مرحد وين فرايم كريراي يس چونکه سود حرام ب-اس کے نقع ونقصال کا خطرہ خود سرمائے پر عائد ہوتا ہے، البندا ہروہ وجوه ساز يردست فرق بالاجاء

じるシーノととからないついっているりはいからいいいからいからいからいからい مين پرده بلداس کاد جود يرتر ادر کھنے ہوئے اسے عالم پيدائش کے طور پرجی استعال کیا جاسلام، ع بوزين براوراست د سرري ع ساس كريم سرماية مي روييداي چر به بذات خود اوراس سے دومرے فوائد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔البذااس کا کرایے درحقیقت ان فوائد کا معاوضہ فرائم بمیں کی مداہ داست قابل انتفاع ہو۔البندااس پرکراپیدوسول کرنے کا سوال نبیں ، کیونکہ کراپیاں عامل انقاع نیمیں وہ اس وقت تک انسان کو قائدہ نیمی پہنچاتا جب تک اسے خرج کر کے اس کے بدلے کوئی تامی کی بدلے کوئی ایمی چیز بدلے بارے کے اس کے الیاد جس نے کا کورد چیز فراہم کیا ،اس نے کوئی ایمی چیز بدل جا کے الیاد جس نے کا کورد چیز فراہم کیا ،اس نے کوئی ایمی چیز 一としいからんじとったというないろいりというできた

زين ، شيري ، آلات وغيرها يي چيزين بين كدان كامتهال سان كي قدر على كي موتى م،ای کے ان چروں کو جتنا زیادہ استعال کیا جائے گا،ان کی قدراتی می گئی جائے گا۔البداان يزون كا جوكرايدومول كيا جاما باس يل تدرك نقصال كى الان يمي شال مولى ب، اس ك

رد پيرش خواه پر لونان كا ذمر دار اور پايند ب اور چونکد قرض دين دا ك ينه ش د د كراس قرض دار کے قیضے میں جانے کے بعد اگر دور دیریے کی سادی آفت سے جاوہ ہوجائے میا چوری ہوجائے تو نقصان قرض دینے والے کا نہیں ،قرض لینے والے کا ہے۔ لینی قرض دارتھی اس صورت میں بھی آگا رخلاف روبیدایی چیز ہے کی من استعال سے اس کی قدریش کوئی کی ٹیس ہوتی۔ رحلاف روبیدایش چیز کے استعال سے اس کی قدریش کوئی کی ٹیس ہوتی۔ مين كراير كا بجا طور يرحن دار ب-اس ك يمس بوقع كى كوروبية رض د عدما ب دوروبيان シールシーンではのからしていてというかに、といるののといいといっといっといっというという نقصان کرایددارگائیل، بلکه اس ما لک کاموگااور چونکه اس ما لک ان کی جابی کاخطره برداشت کررما دارك كى مفلت يا زيادتى ك بغيركى عادى آفت ك نتيج يس جاه مع جائيل يا چورى مع جائيل تو ين المن المدامل ما لك كم حال ين واقى إن - حمل مطب ير مك المريد ين كراكر ノテュールトレアーテーはしましたいらんしかしかんがったったがは(Risk)といした

رد پیگاکوئی خطر ومول نیمی لیاءای کے دواس پر کی معاد ضحاحقدارئیں۔
اس تخری کی روثن میں تقسیم دولت کے اسلامی اصول کا سرماییدوارانداصول سے ایک بنیادی فن الويد عيد اداد نظام عن مرائد كوين شرح سعودديا جاتا ع جكداملام عن مراية

الا منالع ب، جواسائ وقت مع اجب وه نقصال كاخطره بحى يرداشت كرے يكى كاردبارك لقع ونقصان دونوں میں شریک ہوہ جس کالم بقیر شرکت یا مضاربت ہے

ادر ہرچیزی پیدائش کا اصل کا رنامہ اللہ تعالی ہی انجام دیے ہیں۔جن کی تو ٹین کے بغیر کوئی عالی بیدائش ایک اور تن پیمائش ایک وزرہ بھی وجود میں نہیں الاسکتا، البدا کوئی بھی عالی پیدائش بذائد آمدنی کا مالک اور تن کی بیرائش می کوتر اردیا ہے وہی تن جوگا۔ چنانچ اللہ تعالی نے اگر چہ آمدنی کا ایک فور کے اللہ کا اور سے تن تن و حوالی پیرائش ہی کوتر اردیا ہے، میں دولت کے اول سے تنفین کی ایک مولی نہرست اولین سے تن تن حوالی پیرائش ہی کوتر اردیا ہے، میں دولت کے اولی سے تنفین کی ایک مولی نہرست اولین سے تن تن موالی بیرائش می کوتر اردیا ہے، میں دولت کے اولی سے تنفین کی ایک مولی نہرست اولین کی ایک مولی نہرست اولین سے تنفین کی ایک مولی نہرست اولین کی ایک مولی نہرست کی مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی مولی نہرست کی کر ان مولی نہرست کی مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی ایک مولی نہرست کی مولی کی مولی نہرست کی مولی نہرست کی مولی کی مولی نہرست کی ایک مولی کی مولی کرنے کی مولی نہرست کی کرنے کی مولی کرنے کی مولی کی مولی کی کرنے کی کرنے کی مولی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی مولی کرنے کرنے کی ک بر يراوراست حسرايا مين اسلام كانعليمات كاخلاصه يه بها يجديد يرتيقي مليت الله تعالى ك التحقاق مرف ان عاملين بيدائش كى صرتك محدود ركها كيا ج، جنبول في كل بيدائش يمل ظاهرى طور ادر ددمرا بنیادی فرق سے م کسر ما پرداری بویا اثترا کیت، دونوں نظاموں میں دولت کا

المام اورجديدسا كال

ری ہے، جو پیدا شدہ دولت میں ای طرح حقدارییں جس طرح خود موال پیدائٹ۔ میں ای طرح حقداریں جفین کے میں کے دوالوں میں کیا دواست حصر نہیں کے معاشرے کے دوافرادیں، جواکر چہ قلت در سائل کی دجہ سے اس مل میں کہ اوراست حصر نہیں کے معاشرے کے دوافرادیں، جواکر چہ قلت در سائل کی دجہ سے اس مل میں کہ اوراست حصر نہیں کے معاشرے مخص اس بات كا بابد ب كرده حدے۔ان ڈانوی ستحقین تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے زکوۃ عمر عصدقات مرائی، مح يكن اى انسانى معاشر مح فرد دو نه ك دجيد الشقالى ك بيداك بدى دولت يك ان كابي عَلَيْنَ عِلَا عِددات كَادِّيْن فَى يَحْق لِين عُوال بيدادار، آمدني خواه كرائ كاصورت على حاصل ني آمان على س الي معتدب حصدان نافوى محقين على جنها ي اوريداس كاطرف ساكون كارات، قربان اوروراف كاحام دي ين-بن كذر ليدرول كايدا حسران افوى いいからられたからできまったでありにころいれんのだいと موئی ہویا اجرت کی صورت میں منافع کی صورت میں ، ان میں سے ہر

"رفى اموالهم حتى معلوم ٥ للسائل و المحروم ٥" دران کے الوں شرعتان اور کروم کا معین فت ہے، シャクシングルーナイーシーとのでんか

"シノいしではいしっとがいっと "وأتواحقه يوم حصاده"

# يداش دولت پرتيون نظاموں کے جمومی اثرات

البین ایر ادار نظام میں داتی حافع کے کوک کوبالک آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا مویں؟ پیخرابیاں سعاتی جی میں اور اخلاقی جی۔اشتراکیت نے ذاتی منافع کے محرک کو ہالکا ختم کر معیشت پرجموئ حیثیت سے کیاا ثرات مرتب ہوتے ہیں، بیرائی بہت طویل الذیل موضوع ہے جس کاطرف پہال میش اشارہ ہی کیاجا سکا ہے۔ جہاں تک پیدائش دولت کا تعلق ہے تو بیجھے بیربتایا جا چکا دیا۔ بی کے نیچ میں پیدادار کی کیت (Quantity) اور کیفیت (Quality) دوفوں علی کی آئی بقااشرا كيت، مرمايدادراسلام كامعاشى تعليمات كالك مخفرتعارف ينيون نظامون يس المحالية المال كرا بالمال كرا بالمال كرا المرادي الميت من الم كادار عبل انحطاط ين كرياكتان عن ايك مرتبه مخلف منعتول كوتوى مليت على كيا تما اوريداى اشراك يوكداشراكيت على بركام كرف واللكوط شرواجرت اى في عبدالكواس كام سوزاني وحين میں معنی جواسے کا مردوں مہتر بنانے پر آمادہ کرتی۔ اس کا تھوڑا سا اعدازہ آپ اس بات سے کر سکتے

シーク・ランション リリグリール からいのいのいのからいかりになっている

يمي حال روس ميس موا كه پيداواركي كميت اوركيفيت ميس اتنا نقصان آيا كه ملك ديواليه بو ف テいかしばいる(Privatization)とがもしめるて

ائی معیث از مرفر تیر کرنے کے لئے بازار کی قوتوں (Market Forces) سے خرور کام لیا اشراكيت كافاترى كاخرورت إدراس فاتفرح عي اسبات كارباراعتراف كياكداب عي میں کیا تھا۔اس کتاب میں اس نے کیونزم کی مراور است تر دیدنیں کاتھی بھی اس بات پرزوردیا کہ いた(Perestroica)をリグルーでは「いりないない」というにはいいないのでは、 كتريب وكيا موديت يونين توبعد من قلست دريخت كافكار دواء يكن ال سيك مال بيلي جب مودیت یونین کے عکمران کمیوز مرکوسنجالا دینے کاکوشش کر دہے تھے۔ای وقت مودیت یونین کے

イロニアノス・ションがなーではテアリンタのではあったしていったできょうできょう اظاتی فرایوں سے بازر کھ کے بوہر مایدداراند نظام کالازی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ مر مایدداراند کاردارکور مایزایم کے (Financing) کی بنیاد ترکت ادر مضارب یہ ہی ہے۔ ال مورت يس ماية دايم كرن واك كي يورى خوايش اوركوش يديدكى كديس كاروبارش اس مورت یک میں شرع سے مودملنا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ مود 7 ام ہے، اس کے ک قطى العلق ربتا ب،ال كواس عفرض نيس جوتى كركاروباركوفائده جوايا نقصاك، كيونكداس كوبر نظام می سود کی اجازت کا ایک میکویدی عبر کرک کاروبارکومراید فرایم کرنے والا کاروبار کی بیود اخاف كا موجب بوتا ب كي دومرى طرف ال يروه بإينديال عائد كردي جواس ال معاتى اور اسلام نے ایک طرف ذاتی ساخ کے کوک کوشلیم کیا، جو پیدادار کی کیت اور کیفیت میں

# تقسيم دولت برتيون نظامون كالرات

مردات کا دیمی دار اور دہاں جی اجراق کے درمیان شدید تفادت قائم ہوا۔ چونسہ نظرين خواب تعادر بعد يك مذصرف يدكما بعل سادات عام أيس مون، بك نظريان طور يرجى جہاں تک تھے مردولت کا تھلی ہے اکتراکیت نے ابتدائی پر دلائی کیا تھا کہ معوب بند معیشت میں آمدنی کی ساوات قائم ہمرکی جس کا مطلب بیتھا کہ تمام افراد کو برائد آمدنی کے سین بیش ایک

ا برنوں کا نقین تمام تر حکومت کرتی تھی وال لئے اس نتین میں ایک عام خردور کوکوئی وٹل ٹیس تھا اور اگر رایدداراندنظام میں کم از کم بیرون ہے کرا گر دور اپنی اجرت برحوانا چاہیں تواس کے لئے درمرف پرکرآواز بلندکر سکتے ہیں بلکرا حجات کے دومرے ذرائع مثلاً بڑتال وغیرہ جمی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس كوايرت كايين غير منصفانه محموس برجاتواس كفاف جاره جولى كابحى كولى مخالش بيس كل اشراک نظام ساست میں اس مم کی آواز بلند کرنے یا احجاج کے ذرائع اختیار کرنے کی جی کوئی مَعْ المُن مُنين - اس ك عمل اشراك نظام يمل مردد كوكونى خاص فائد وثيل بينياء بلد آخريل تيجه بي لكا كراشراك ممالك كرمنت كثول كامعيارزندگ مرايدداراندنظام كمردور ي كاكم كرروارادد بالآخرادكون في الرجراى مرايدداراندنظام كافيرمقدم كياجس ووظل كرجما المحاسية شائج ان مکوں میں زیادہ واضح طور پرمشاہرے میں آئے ، جہاں ایک ہی ملک کا پچھ حصہ اثنز اکیت دیوار برلن توژ دی ،ادراشترا کیت کی ناکامی کاعملا اعتراف کرلیا۔ لیکن اس کا مطلب تیس کرمر ما پیر داراند نظام میں تقسیم دولت واقعاً منصفاند تھی۔واقعہ یہ ہے کسر مایدداراند نظام کی جن خرایوں کے ادر کوام کے ملتے میں ہزار ہاموام کی دولت کی گئی کر چندافراد کے ہاتھوں میں سمٹنی رئتی ہے، ادر کوام کے ملی جذبات کو برا چیجنز کر کے ان سے پینے کھیٹینے کا مل اب بھی جاری ہے، بہت ہے سر مایہ الوب لكام چود ن ساجاره داريال اب يى وجودين آنى ين سود قار، اور سن كارادار بى دارما لک یں ایے لاکوں افراداب جی موجودیں جن کے پاس مرچھیائے کو کھر تیں اور مردیوں ک رد عل کے طور پراشترا کیت وجودیس آن می دویدی صدیک اب بھی برقر اریس۔ ذاتی منافع کے حرک راتوں میں زیرزمین ریاد ے استشنوں میں بناہ لیے ہیں۔

ال صورت حال کی بہت بڑی ذمہ داری مود، قمار اور سٹے پر حائد ہوتی ہے۔ قمار اور سٹے میں تو یہ بات واقع ہے کہ ان کے ذریعہ بہت سے افراد کا سر مامیری کا کرای ایک شخص کی جیب پر بمن سے توجیش دی جاتی ، حالانکہ واقعہ میرے کہ مود بہم مورت تقسیم دولت کے توازن میں بھاڑ پیدا کرتا ہے، کیونکہ چخص کی دومرے سے قرض کیکر کا روبا رکرتا ہے، اگر اسے کا روبار میں نقصان ہوتو قرض رسادیتا ہے، کین مود کے منتیج میں تقسیم دولت میں جونا ہمواری پیدا ہموتی ہے، اس کی طرف عام طور دینه ولایم صورت این سود کا مطالبه جاری رکتا ہے، پلدسودر سود ہوکراس کی واجب الا دا قم کمیں

يمين الله عالى م- اس مرى قرض لين والا مرام نقصان عن جاورة ض دين والا مرام فائده الن دار دوام كونتك كرت ين - باتى سارا لفع خودر كفته ين اوراس طرى دونول صورتول ين یں۔دومری طرف جو بڑے مرمائیٹوں سے بھاری رقیبی کے ریوے پیانے کے ادوبارکرتے میں ان کواہنے اس کاروباریش نقع ہوتا ہے،اس کا وہ بہت تھوڈ احصہ سود کی تھل میں بینک کے واسطے العيم دولت فيرجوازن مول الم-

خرج میں ہوااور اگر کاروباریس کی سادی آفت یا کی حادث وغیرہ کی جب سے نقصال ہونے لگاتو کالاکت میں شامل کرتا ہے، اور جو بالآخراس کی جیب پڑتیں پڑتے بلکہ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، کیونکداس کاروبار میں اس نے جومصنوعات تیار کیں ان کی قیت مقرر کرتے وقت بینک کو اس كى تلافى انتورنس كيني ك دريد كرالى جاتى جاوراس انتورس كيني يس عى ال بزار باعوام كابير تقى،ائكردوارك نفع كاصورت يى بينيس لا كاروب مل بيردليسان يرب كريد بعده سینگرون افراد نے نو مال کھرد ہے کا سرمایہ لگایا تھا، اورانی کے سرمایہ نے درحقیقت اسے بھاری نعی کوئکن بنایا، ان میں تو دس بار ہالا کھرد ہے میں ہوئے اور جس سرمایہ دار نے دس لاکھی سرمایہ کاری کی ے قرض کے لئے۔ اور اس طرح ایک کروڑ رویے سے تجارت کی۔ جب آئی بھاری رام سے تجارت کی جب آئی بھاری رام سے تجارت کی ج کی جائے گی تو اس پرفتھ کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی۔ فرض کیجئے کہ کا روباریس پچاس فیصد نفتے ہوا اور لا كارد بي جوبينك كورب كي اوربينك كرواسط سي محام بك بيني، ال أومر مايددارا بي مصنوعات دي مود ك رقم عى قيت من شال كرنا ب ادراس طرح در حقيقت الى كالي جيب على ر بینک کودرے کا جس میں سے بینک اینا تفعی رکھا کر بخشکل دس یا بارہ لاکھ ردے ہاں پینکووں موام میں تقسیم کرے کا جس کی امانتیں اس سے باس بھی ہیں، جس کا خالص تیجہ سے سے کداس کا دوبار میں جس تھے۔ روز ك ذيره كروزين بح مرتوبير مايددار بجاس لا كل كفى سے مرف يتدره لا كارد يا مود コンノランがしているというといくようといいないというというというというというという اس کوایک ساده ی مثال سے بھنے کی ضرورت ہے۔ سرمایدداراندنظام یں بھر ت ایما مونا

وائن پیرکیس اوران کے بیٹے میں بینک ویوالیہ ہوجائے ہو اس صورت میں ان سرمایدداروں کی تو دومرى طرف اكراس مم سا بهت ساسر مايددارى جعادى نقصان كى دجد سا بينك كوتر ف 一年 ひてんニーランとこう

一点でしたいからいないとかとなるといっていいいいというにいるといっているできた。 かったノーンはタントノムアシアとりをファンターンをないしていている میں اور یقوزا حصہ بھی اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین ہی ہے وصول کر لیے ہیں ادرائي نقصان كا علان جي موام كى يجنول سے كرتے بين اوراس طرح سود كا يحوى رخ اس طرف رياب كروام ك يجول كا كاردبارى فاكده زياده تريد المرمايد دارد لا ينهي اوركوام الساسم ائے مفاد کے اے استعال کرتے میں اور اس کے بدلے میں قوم کو بہت تعود اسا حصر واپس کر مستفيد مون ال مل حدولت ك بهاؤكار ف بيشراويك مل ف ربتا ب

منتى انتلاب بها براءاس وتت مدلى مك ايى مال المناس منعت اورتجارت كارتى كالمقاسة المام كم معاشى احكام الكي يورى طرح رے سے میم دولت میں کس طرح توازن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خالص نظریاتی نقط نظر سے فورکیا مرايدداداندنظام كم مقابل على كين زياده متوازن بهوكى - اگر جرمت مود كمينك بى كوليا جائة اس سے بی سیات وائے ہو کئی ہے۔ کیونکہ مود کے منوع ہونے کے بعد کی کاردبارکوم مایی کافرائی جائة ال نتيج مك ميني على دريس ملك كاكداملاى تعليمات يمل كاصورت على دولت كالقيم نفع نقصان مين شركت كى بنيادى يرجوسى ب-اوراس كانتيجه يدجوكا كداكررو پيريني واليكونقصان اتواس میں روپیرد سے والا بھی شریک ہوگا۔اورا گرفع ہوا ہے تو روپیرد سے والا اس نقع کے فیصد نافذ ہوں۔اس کے کی ملی نمونے کے حوالے سے بیات تیں کی جائن کراسلام کی تعلیات پر تصکاحی دار ہوگا۔ لپذا فدلورہ بالامیاں میں ارسم میں درسان میں۔ شرکت یا مضاریت کی بنیا دیم معاملہ کیا ہواور اس کے اور بینک کے درمیان اگر ساتھ فیصد اور جالیس شرکت یا مضاریت کی بنیا دیم معاملہ کیا ہواور اس کے اور بینک کے درمیان اگر ساتھ فیصد اور جالیس مع كائن دار بوكا - البداغد كوره بالامتال عن اكرم مايددار ف بينك سنة سالة مدوي ليت وقت ئے پڑیں گے اور بینک کوریئے جانے والے کا تعین چونکداشیاء کی فرونگی کے بعد ہوگا اس کے فيمد كا تناسب مى ط يوا يوتو بياس لا كا كم منافع يس كم از كم يس لا كورويدا سه بين كو اس کواشیاء کی لاکت میں شامل کر کے قیمت کے ذریعہ کوام سے دصول نہیں کیا جاسکتا۔ المول يرع كرجب سدونياش

چر بوئع اس طرح مرمایددار کو حاصل بحوگا، اس میں سے بھی زکو قا اور صد قات وغیرہ کے ام ك يجنول سي ملك كامنعت وتجارت فروغ ياري ب، اس كمنافع يس وه زياده بمتر شرى ذربيدائي بزا تصدده تريب وام كاطرف ختقل كرنے كا پابنداور ذمه دار ہوگا۔اس كاواح بتيجہ بيب كردولت كے بہاؤ كارئ چنوم مايرداروں كے بجائے مل كے عام باشدوں كى طرف ہوگا۔جن

तिति है कि गिर्

الماردجديد عاتى سأل

# त्रात्र क्रिये

ناانسانی کی جازد فتکایت ند بوراس کے برخلاف اگر ملک کی ساری دولت چند باتھوں میں سمٹ کردہ تمام فروريات فارخ البالى اور سكون والمينان كسائه يمير مون ملك كى پيدادار اورآمدني اكرزياده السامل ك سائى تى ئىن كها جاكل ميدوه اجهاى ديداليه بن ب، كى موجودك يلى ى الارتك عيام ين اور محنت في موامل جيب ال ال المائد ها يشك كمال ما المائد ادرتوم کا کشریت بعرک اورافلاس کارونا دورای مومامیرون کفردان می دولت کانباری موقومک کے تمام باشند ساس کی برکات سے مستقید ہوں ، اور کی کوشیم دولت کے معالمے میں کی كى توم كى معاشى عالت كويميراس وقت كهاجا سكتا ب جباس كمتام افرادكوزندكى ك كرختم بعرجائ توخواه مك كارشين سونا الك ري بون ما مشينون سالل وجوابر بمآمه بورب

ير جماري شوى اعمال ہے كر جمارے ملك كى معاشى صورت حال بچھالى بى بن كرره كى ہے، ملے سے زیادہ کرداں ہے،دولت کی چیک دیک اس کے کم کدے میں کوئی اجالائیں کری اس کے فاصی ترتی کی ہے، لیکن افراد کی جی زندگی کا مطالعہ بیجے تو معلوم ہوگا کہ ملک کی دولت صرف چند ادیرادیرے دیکھئے تو ہم نے گزشتہ ۲۷ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہرمیدان میں خاندانوں میں محدود موکر روئی،اس سے عام آدی کوکوئی فائدہ تیں پہنچا،ووا نیا پہیٹ جرنے کے۔ شبودروز بيلي سازياده تحتيول كافتاريل قوم کے پیچ کا سوال بی پیدائیں مونا۔

がらういう

ایا کیوں ہوا؟ \_\_\_\_ اس کا جواب بالکل واقع ہے، ہمارے پہل کو صد دراز ہے کہا کیرواراند اور شم سر مایدواراند نظام این بذتر ین صورت میں رائع ہے، مخرب کی دومو سالد کھوی فی مارے دل و دماغ کو پھوا ہے سال کو آزادی کے ساتھ نے مارک کو ایک ہے تھا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ نے ہمارے کی بجائے کہ کا ہے ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ کے میں ڈھل میں ہندکر کے اس فی کو کہا ہے میں جومنر ب نے تمیں دکھا وی تھی ، ذمک میں ہندکر کے اس فی کو کہا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ کی ۔ ذمک میں ہندکر کے اس فی کو کہا ہے جو سر ب نے تمیں دوموں کے میں دوموں کے میں دوموں کے میں دوموں کی میں دوموں کے دوموں کے دوموں کے میں دوموں کے میں دوموں کے دوموں کو ان کی دوموں کے دوموں ک المدور م کوشوں کی طرح ہم نے ایک معیشت کو چی ان ہی بنیادوں پہیرکیا ہے جی کے ہمارے

مر مایددارد ما کم است معاشر می کوتیر کیا تھا، ظاہر ہے کدان صورت میں بھیں اس بے بیٹی کے سواكيال كا ع بحر ايدداراندنظام ك كمقدر بويك ع-

# ناص تحور کی بیداری

یراسترق کا نیں جائی کا ہے، ہم میں سے پیٹر لوگ آب بیسو چنے یہ جور بیل کہ ہماری معاقی تاہمواریوں کی ذسدداری موجودہ سرمایددارانداور جا کیری نظام یہ جا کمرجولی ہے، بین افسوس بیہ ہے کہ الهاسال تك اس طرز معيشت كوازيات ك يعداب يشعورتو بحدالله بهداموت الأحيار دی سے کوئی تبادل راستر سائٹ کرنے کا کوشش کریں ،اس کے بجائے ہو بید ہا ہے کہ بر مابیدادی کی سے کہا اور کی حل کو تبول کرنے پہاور ایمی ذین مغرب کے گری تبلط سے اسے آزادئیں موے کداس کی گری کے روی کو آزما کر خودائے میں ہوتے ہو سرب کی تکری مٹیزی میں ندو حال ہو۔

چانچان ایمی سایک طقد بو سازور شور سوسونوم اور داشتراکیت کام سالا رائب-مالانكدائر اكيت كالمخرب كالى ادى تهذيب كى بيدادار ب، حس المرايد الكرائة الدائر می توریفریط ہے۔ مرودراور کسان اگر سرمایدداری میں مظلوم اور مقبور تفوتو انتراکی نظام میں بھی وہ تقا حقیقت میں انسان کی معاثی مشکلات کا علی نداس کے پاس تھانداس کے پاس ہے، وہ اگر افراط !\_したいとしたか

# مر الميداراندنظام لى بنياد

مرورت کے ملادہ ذرائع پیدادار پڑی اس کی ملیت ہے قیدادر آزاد ہے، دہ جس طرح چاہے آئیں اس کی ملیت ہے قیدادر آزاد ہے، دہ جس طرح چاہے آئیں اس کی ساتھ اس کے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، ایٹ تارشرہ مال کی جوچاہے قیت مقرد کرے، جینی آدریوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے مؤفی ایٹ تارشرہ مال کی جوچاہے قیت مقرد کرے، جینی آدریوں سے جن شرائط پر چاہے کام ایمازی تیمیں اسے کام آزادی ہے، اور ریاست اس کی ملیت میں ذخل ایمازی تیمیں ہے۔ رايدداراند نظام كا بنياداس تصور يرهى كدانسان "مرماية" كاخود مختار ما لك ب، دوزمره ك کرکتی۔اگر چر رفتہ رفتہ وقت تجربات سے دو چار ہونے کے بعد اس آزاد ملیت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کر دی تمیں میں بیصوراب بھی پوری طرح پر آر ہے کرانسان سرماییکا ''مالک'' ہے اور چنرانانونی عدبندیوں سے فطح نظر بسرماییہ سے سرمایہ بیدا کرنے کا بھر ایقداس کے لئے جائز ہے،

اسلام اورجديد معاتى سائل

ای تصوری بنیاد پرسود، قمار، سشداور اکتاز کواس نظام میس شیر بادر جھالیا گیا ہے، اور سے چیزیں اس نظام

جال ہے تاکر سیاشیاء افراط کے ساتھ بازار میں آکرست داموں خرورت مند افراد تک نتائی سکیں، خوردونوش كداد عدع جهاز جان يجه كرغرن كرديه جائة ين ان كاذ فيرول كواك لكادى ال وقت جب كرمعاشر م كي سيكون افراد بمول س بهاب بوت ين غلاوراشياك مزوريات كامعنوى قط بيدا كرديا جاء بهاس تك كداس نظام يس بارباية ى ديكها كيا ب كريس معزاشاء كوزيردى معاشرے يمونے كے لئے ان كافرادانى كردى جاتى ج، اور قوم كى حقق زربیدیاردن طرف باتھ مارکرروپیرائے دائن میں سیٹ لیتا ہےاوردولت کاس ذیرہ کے بل پر پرے بازاردن کا تکران بن بیٹھا ہے، قیتوں کومصنوی طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور غیرضروری بلیہ ردك كاكردش نهايت نا يمواراور غير متوازن بوني چل جان جهم مايددار موه تماره سداوراكتاز ك س نظام کے جونتائی بدونیا نے دیکھی،اوراب تک دیکھردی ہےوہ یہ ہیں کدمعاثرے سی عرام اربعد كاحيثيت رفى يل-

اخلاق وكردارادرطرز قروس يهى برئها بيءادرتى وين الاقواى سياست بحى ال سيمتار موا يا بيني ظاہرے کرمر مایددادی اس کاروباری آنکھ مجولی میں ایک عام آدی کو پینے کاموقع نیں مل سکتا، اس کی آمدنی محدود اور اخراجات زیادہ ہوتے جا جاتے ہیں ، اور اس کی زندگی چند کئے چے افراد کے ذاتی مفادات کے تانی ہوکررہ جاتی ہے،دولت کے اس مطاؤ کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پڑیں ، بلک ادرقیتوں کا جومعیار سرمایددار نے مقرد کرایا ہے،اس میں کوئی کی ندہونے یا ئے۔

كل عوام كومخلف كامون على لكاكر بيدادار حاصل كرے كى ادروہ اى اس حاصل شدہ بيداداركومخت کا الک ٹیس، زمینوں اور کارخانوں کو جا گیردار اور سریابیددار کے تصرف سے نکال دونو دوبانس ہی نہ بہاری تھا۔
جا جس سے ظالم کی بائسری جتن ہے۔اس کی مجل تھی ہے جویز کی ٹئی کر محنت کش محوام کے انتخاب کے اس کے سے کال کراس کے اس کے کہا تھی ہے۔ اس کی مجل تھی ہے جویز کی ٹئی کر محنت کش محوام کے انتخاب کے اس کی محام زمینیں اور ساری بنیادی سندھیں انفرادی ملکیت سے نکال کراس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی محام نے اس کی محام کی بیادی مسئول کے اس کی محل کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی محل کے اس کی محل کے اس کے اس کی محل کی محل کے اس کی محل کے اس کے اس کے اس کی محل کے اس کی محل کے اس کی محل کے اس کے اس کے اس کے اس کی محل کی اس کے اس کی محل کے اس کے اس کی محل کے اس کے تفاكدانسان بحثيبة فردورائع بيداداركادمالك، بماشتراكية فياكدوني فردى دريع بيدادار كا صُلف عدل ودوما ع مست تنتي من تركى اور معالمدى دومرى انتهائه جا كفرى بمولى بمرمايددارى ن كها اشراكيت ميدان شي آئي تومر مايدداراند ظام كان خرابيدل كوديها، يكن من كاب

一一のあることのではのでき

できたなったのかのからいからいいからいからいからいという 

かえなりというというころとのころといっているとといるというないからいか موزى ديے كے ال بات ے مع نظر كر يتي كدال تجريز كو كل طور سے انذكر نے يى فرختوں کی جماعت تو تینی ہوتی ،اگر مر مایدداراند نظام میں انفرادی مر مایددار کی نیت مزددر کے تی می خراب ہو کتی ہے تو اس بارٹی کی نیت کیوں خراب نیمی ہو کتی ؟اگرائی تضی برے کارخانے کا صرف کان ای کے نام پر انجرا ہے ۔ ملک دولت سے عام آدی کوکتنا حصر ل سکل ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی میر بارٹی جس میں محت کش موام کے بھٹکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئ بحقاص خرددرادر ما لك موكرات زيرد تنول يظم وها سكا بي تويهار في ملك كى سارى زمينول مسار على طافول ادر من "جرى محنت" اور" يَقَارَمَتِ" مزدور يُريا عمرة حات ين ١٥٧ بات كو جى مت موية كداى نظام مونا يرئ م جودوائي افارض كري أيس كرنا جا بتا-اس واقد كويمي بالاسكطان ركف كداس نظام سارى دولت به قابض بموكرات زيرد تنول كم تنون بركيون واكريس وال 一年のからからからからからからからいからいからいからいた いでいうなとからいとからででいっかいかんいいっかん

تاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کوہو ہے والے کم ہوتے ہیں کدوباں محنت کش موام کو ان ترقیات کی کیا قیت ادا کرنی پڑوری ہے اور دولت کے مظیم الفاق ذخیروں میں سے انہیں کتا تھے۔ ل را ج؟ ورند حقیق بی ب کربی مل کر ایدواری لک یک در ق ، کا مطلب چند مرا واقعديد ب كدال صورت يل چوك بيو ف جوك م مايددارتو بيشك تم يوجات ين اك وتجارت دنیار چهاری مجدوبال معنوعات اورا یجادات کی بہتات ہاوروبال کمعنوی سارے دولت عمران مماعت كرم وكرم يرمونى ب، يرونى دنياتو يكى ديمي كمائتراكى مك كاصنعت استعال كرسك ب، چانچ بيدادار كا بهت تحوز اصر محنت كش موام مل تقييم موتا بادر باتى سارى سب ك جدايك بدامر ار د جودي آجاتا ب جودولت ك ال وتا جيل كوس ما في طريق ب

ادر پیشے کن تبریل کے ذریعہ اے آئرور ہونے کا کوش کر لیتا تھا، یکن پہال اے ایک کائٹ کا پ وراج السادينا عاين -فرن اتنا به كروبال اكرا ساجرت كم محمول موني محل وه وهبرال المراحقات ع-رائ على دوراوركسان ، موده دونول عكر ف اتى اير سكا تى موعب شى ال را خِي اعازت ايس مثاع شرق علامدا قبال مرحم ف اى لي كهاتها

دام کار کر مزدد کے باتھوں میں ہو پھر کیا طریق کویکس میں میں وری شیا بیں پردیزی

ادراثیا عمرف کافل میں اس میں اس کا تات کے پیدا کرنے دالے کی ملیت میں جہران اس كريس اسلام كمعدل عمراني كاشابراهم مايددارى ادرائتر اكيت دونول ك العمال كالدرن 

"لله ما في السنوات وما في الارض" (بقره)

ال دوائي سيمكيت نفي اللهائ ك الحداث بندول كود عديما ب "" المانول اورزمينول ميل جوپھ ہے۔ الله ای کا ہے۔

"ان الارض لله يورثها من يشاه من عباده" (الاعراف)

در باشرزشن اللدي ع، وها ي بندول من سيجس كوچاجنا جاس كاما لك بنادينا

اللان اللا كا كام يدب كرده ددور على خول يوست كريجائ إلى اصل منزل متصوريتي آخرت كو من كالما بند موكا - اس كذر ليددوس مي ملم ذها كرزين ي فعاديميا كردينا الله كوك مل كواره جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہےتو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال جی اللہ ک からはくるくくとくしというないから

كروجس طرح الله في تم يراحيان كيا بهم دومرول يراحيان كروه اورزيين يس "اورالله في ميس في جو چھوديا اس ك ذريدتم دار آخرت (كى جمال ك) عاش "وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبكم من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفسادفي الارض "(قصص) いっかいことがいう

المام ادرجديد سائل

انان ائے جائز نقع کے لئے تو استعال کر کتا ہے، لین اس کے ذریعہ دومروں کے حقوق پر ؤاکرئیں ان بدایات کا خلاصہ یہ ہے کراٹ ان کواللہ نے انفرادی طور سے ملیت مطابق کی ہے۔ ان یہ مليت آزاد، فودى د، فودغ ادر ب لا منين بكريد الله كدي يوع احكام كا بايند ب الله

قارادر سل كذريد مارى قوم ك دولت مي كان كرائ داك يس سيك ليتا ب دوم ك طرف ال طور سے ان کے چار می سب نظرا کمیں میں سودہ تمارہ سٹراور اکتنازء سر مایید دار ایک طرف تو سودہ مرايدداراندنظام ك جنى خرايول اوراس ك جنى ناانصافيوں پر آپ نظر داليس كے، بنيادى نين، دوخودا يئ شرافت سے كى كوچھود در در الا اس كا احمال ب، اخراجات كى كوئى بابندى اس ب كالمان ين كى غريب، على ، الماجي إ بسهاراانسان بدلاذى طور سے چھنزى كرن كى كولى مد

## プログラング からがしい

اسلام نے اولاتو آمدنی کے ناچائز ذرائع کا درواز وہالکل بند کر دیا۔ سود، قمار، سٹر کے ذرایعہ "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون تجارة عن دولت عاصل كرن كوبدترين جرم قرارد مرصاف صاف اعلان كرديا كه.

«اے ایمان دالواتم ایک دومرے کے مال کونا تئن طریقہ سے مت کھاؤ، الَّابیمکہ تهارى رضامندى ئے كوئى تجارت ہو۔"

قرض دینے والے کواس کا جالیہ موال حصر بھی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، ظاہر ہے کداس طرح دولت چھائے کے بجائے سکرتی ہے اور ہموار طریقے ہے کردش نہیں کر سمق ۔ اسلام نے اس کے بجائے شراکت و ادر قرض دين والے كا مود برحال ميں كمر اربتا باور اكر تع بوجائة مارا نفع وہ كاڑتا باور مضاربت کا صورت بجویز کا ہے۔ س میں نقع ہوتو فریقین کا ہوءاور نقصان ہوتو وہ دونوں اسے پرداشت موديس يرمونا ب كدا كركاروباركر ف والساكونقصان موجائة سارا نقصان اس پرچونا ب

قارادر طریس ماری قوم کاتعوژ اتعوژ اردیبهایک جربوط عهم بهرایک عام آدی کاردیبها لواس یک بزاردن فریب آدمیوں کی جیب سے ایک ایک رویبه تفاکر اس کے پاس جمع کردیتا ہے، یا

جن ميں ايک فريق كا فائده اور دومرے كا نقصال جویاجی سے پورے معاشرے كى دولت ايك جگه خودى كى سرماية داركى جيب على جاكرنا ب- عرض دونول اى صورتول على دويت ملتا باوراس كى نعرى كرش كر جال جراسام الماس براور كاروبار كرايس المراقول بربابندى بنعادى ب

جن كذريددولت كالاب سے جاروں طرف نهرين كاتي بين اور ان سے بور عامل على كماده المر بخرائ معدقة فطر بقر باني مكارات بفقات وصيت اوروراشت وه جعوفي بزى مدات ين احمان ئيس، بلداس مال پرواجب مون والاحق ب جي بدورقانون وصول کيا جاستا جي زکوة بنیان کے لئے اسلام نے میدوار پرزگوۃ علے بہت سے افراجات واجب کردیے ہیں جواس کا でかったロボダー しゃけってっかん 一色のないなんがらがなしる

مکون اور خمیر کے اس اخمینان کانام ہے جوانے کی بھائی کے چیرے پرختی حالی کی سکر ایون دیکھیا۔
- سے اخریت کی آئے والی زندگی میں مسرلاں کے سدابہار پھول کھلتے ہیں۔
پیرا ہوتا ہے، اور جس سے آخریت کی آئے والی زندگی میں مسرلاں کے سیل اللہ ' کی ہدایت ہے کو کی پیرا سے اس کی تعلیمات ' انظات فی سیل اللہ ' کی ہدایت ہے کو ک مونے دالے قانونی فرائض کی ادائی پربس کر لے اور اس کے بعد دومروں کے دکھ درد سے آنکھیں مذکر کے بیٹھ جائے ، اس کو زندگ کے ہرمرطہ پر تعلیم ہی بیردی کئی ہے کہ بیردنیا چند دفوں کی بہار ہے، مندگر کے بیٹھ جائے ، اس کو زندگ کے ہرمرطہ پر تعلیم ہی بیردی گئی ہے کہ بیردنیا چند دفوں کی بہار ہے، میش وسمرت رویے اور پینے کے اس ڈھیر کانام نہیں ہے جو یہاں بھی کرلیا جائے ، بلکہ دوج کے اس خون خداادر گرا خرت پراستوار موتی ہے۔اس کے لئے میکن عی تیں ہے کردہ اپنے ذی عائد ان قانونی بابندیوں کے ساتھ اسلام بحثیث مجموی جس زمیت کی تعیر کرتا ہے، اس کی بنیاد شكدل، يُجرَى، بدرى اور خود وضى كر بجائ بعددى، فراخ دوسلى، سخاوت اورسب يدى かんだいらんかっか

プードがんでいたいかいかががらな

ور ایس سے بھتے ہیں کروه کیا خرق کریں، آپ فرمادیتے جو ورت سے ذائد "يسعلونك ماذا ينفقون قل العفو" (بقره)

افراجات میں اختاف کر کے اسلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف جیرویا ہے۔ افراجات میں اختاف کی دنیا میں ہے۔ اور انظرین اور کو کا بین اور کی میں اور کی طور سے معیشت کا بیر افسان فرض ایک طرف سر مایدداری آمدنی کی عاجاز مدات کوئم کر کے اورددمری طرف اس

عرين اسام كابتدال دوركا مطالعه يجيء جب معدقد دين واللالم على دوييد كركالا كرعاقية بدراع ادر ساف سقر اظام دنیایس کمیں نافذ تیں ہے، لیکن اگراس نظام کے کی شائح دیکے ہوں آو しんしかい しょういんしんしんしん

## いしつといいった

اب مارى شوى اعمال ب كدا تا يراس وسكون نظام ركف ك باد جود شروع يس قو يم ن این معیدت کا نظام بر مایددادی کر اصولوں پر بتایا۔ آب جب کداس کے نقصانات سا من آر ب بی تو يم يس سے بعض لوگوں نے "اثراكيت" اور"موشلوم" كى آوازى بلندكرنى شروع كردى ہيں۔ پہلے مرمایدداری کی بدترین لعنتوں اور سود اور تمار وغیره کو اسلام کے مطابق عابت کرنے کی کوشش میں افران و مسلوم کا مساوی ، بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الی قرآن و سنت کی تحریف کی الی سيدى تاديليس ك جارى ين ، اور ذى اكرئيس چان تواس طرف كدمخرى افكارى غلاى كوايك مرجه دل سے نکال کرمید سے سے طریقے سے اسلامی اصولوں پڑور کرلیا جائے کردہ موجود معاتی مشکلات كادائى طور سے كيا حل يش كرتے بيں۔

جوحفرات غلاقبی سے مرمایہ داری یا انتزاکیت کواپنے لئے داونجات بھے بیٹے بیں ہوا نہایت دردمندی کے ساتھان سے بیرزارش کرتے ہیں کدوہ کی غیراسلای نظام میں اسلام کا پیند لگانے کے بجائے مختذے دل د د ماغ سے متقولیت کے ساتھ اسلامی احکام کو بھنے کی کوشش کریں، بجائے ندصرف خوداملام کانموند بنے بلدونیا جرکودیوت دے کہم افراط وتفریط کی کس بھول جلیوں میں چنس سے ہوءانسانیت کی فلاح کی مزل اس رائے پہ چا بغیر ہاتھ نیس آسکتی جو چودہ موسال ایک آزادا سادی ممکنت میں سلمان کا حقیق منصب سے کردہ پرائے تکون پرائی ناک کوانے کے سیکانانیت کے من اعظم محم مصطفا ناافود کا نے دکھادیا تھا۔ بمصطفی کرمال خولیں راہ کر دیں ہمہ ادست

اکر باد نه دسیدی، تمام بدای است



## 

いっかにかか يه مقالدوالد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شق صاحب مد جمهم به جوسب سها دواريه چرکتانی شکل ميس شائع جوا، چر ای مقال کې خواديز ۱۸ علاء کی طرف س جلد مفتم \_اسلام كامعاثى نظام

۸۲

المام اورجديد معاشى ساكل

## اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج کل بیسوال عام ہے کہ سر ماید داری اور سوشلزم کے مقابلے میں معاشی نظام جس کو پوری انسانیت کیلئے امن واطمینان کا ضامن بتلایا جاتا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ ملکی معیشت کے مسلئے کس طرح صل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات تو ہے کہ اسلام کا معاثی نظام کوئی خالص نظری فلفہ نہیں ہے جے بھی دنیا نے عملی زندگی میں دیکھا اور برتا نہ ہو، بلکہ یہ نظام سینکڑوں سال تک دنیا میں عملی طور پر نافذ رہا، اور اس کی یہ برکتیں ہر دور اور ہر ملک میں ہر خض نے مشاہدہ کی ہیں کہ جب کی جگہ یہ نظام رائح ہوا وہاں ان معاشی ناانصافیوں کا نام ونشان نہیں تھا، وہاں مزدور اور سر مایہ دار کی کوئی تغزیق نہیں تھی، سب ایک ہی ہرادری کے افراد سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ تعاون کرتے تھے، وہاں مزدور اور کسان حقیر و ذکیل نہیں تھا، اس کی ایسی ہی عزت کی جاتی جیسی ہرادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجارہ داریاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دولت ہڑے سرمایہ داروں کے لیے محصوص ہوکر رہ جانے وہاں ان تمام درواز وں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے دیو ہوں وارش کی جب سے ملک کی دولت ہڑے سے وارس کی ایسی میں گرانی غریوں کی کمر تو ٹرتی رہے اور غریب موام داروں کے لیے محصوص ہوکر رہ جانے وہاں ان تمام درواز وں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے دیو ہو اس معنوی قبلے کا شکار ہوکر جا کیں۔

پھر پے نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ سینہ بہ سینہ ہی چلا آیا ہو۔اس کی تفصیلات پر ہزاروں کہ بیں موجود ہیں علم فقہ کی کتابوں کا ایک بڑا حصہ اسلام کے معاشی قوانین ہی پر شتمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان احکام کو قانونی دفعات کی شکل میں بھی مدقان کر دیا ہے، گراس کا علاج کس کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خودا پنے دین کو پڑھنے اور بیجھنے کے لئے اپنے وقت اور تو انائی کا ہزارواں حصہ بھی خرج نہ کریں، بھی قرآن، مدیث اور فقہ کو شجیدگی کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب کوئی شخص "اسلام کے خرج نہ کریں، بھی قرآن، مدیث اور فقہ کو شجیدگی کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب کوئی شخص "اسلام کے معاشی نظام" کا نام لے تو اس کے بارے میں سے بھی اشروع کردیں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے، اور نہ ماضی میں اس کا کوئی عملی وجود قائم ہوا ہے۔ یہی صور سے حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو وقت یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو وقت یہ سے مہتر کہتے ہیں دوآخر ہے کیا؟

اس کا ممل جواب تو یمی ہے کہ اسلامی فقہ کی کتابیں پڑھنے، ہر ہر جز کی تفعیلات سامنے آجائیں گی، لیکن معلوم ہے کہ فی الوقت میکوئی خالص علمی حیثیت کا سوال نہیں جس کوفر صت کے اوقات میں حل کیا جاسکے، بلکہ یہ ملک کے ہنگای حالات کا پیدا کیا ہوا سوال ہے جس کامخضر جواب جلد سائے آجانا چاہے۔ چنانچہ ہم ذیل میں نمونہ کے طور پر اسلام کے معاشی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کررے ہیں جن سے سائدازہ ہوسکے گا کہ اگر ہمارے ملک میں سیجے اسلامی نظام رائح ہوتو اپی معیشت کے موجودہ ڈھانچ میں ہمیں کون ی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موجودہ نظام پراس کے کیا اثرات مرتب ہوں مے؟اوران کے ذریعہ عام خوشحالی کی فضا کیوں کر پیدا 8 JE 31

اس دقت ہماراسب سے برامعاش مسلد دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے،عوام کی سب سے اہم اور معقول شکایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند خاندان نہال ہور ہے ہیں، اور عام آدمی فقروافلاس کا شکار ہے، سرمایددارانہ نظام کی ستائی ہوئی دنیا کواس مصیبت سے نجات دلانے کے لئے ہج کل ''سوشلزم'' کانسخہ پیش کیا جارہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ اس صورتِ حال کاعلاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور بیعلاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی معاشی پریشانی کے بنیادی طور پر دوسبب ہیں،آمدنی کی کمی اور گرانی کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی۔ اور ان دونوں اسباب کی ذمہ داری ہماری معیشت کے اس سر مایہ دارانہ نظام پر عا کد ہوتی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کررکھ دیا ہے۔اسلامی کا نظام معیشت نافذ ہوتو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذرایعہ بیددونوں چزیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔

## المتعتى اجاره دار يول كاخاتمه

صنعتی اجارہ داریاں جو کارٹیل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان سب کوممنوع قرار دے کر آزادمسابقت كي نضا بيداكي جائے تاكه ناجائز منافع خوري كاانسداد موسكے\_اس وقت ان صنعتى اجاره دار بول کی وجہ سے پورا بازار چند برے برے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیموں کے نظام کواپی طبعی رفتارے مٹا کرگرانی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگریدا جارہ داریاں ٹوٹ جا سی تو منافع کی جوزائد مقدارس مایدداروں کے پاس جارہی ہاس سے عوام مستفید ہو تکیس سے۔

## ۲ کلیری صنعتوں میں غریبوں کے حصص

کلیری صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رائی، جہاز سازی، فولا د سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں عکومت خود اپنی محرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے صفی قبول کیے جائیں جن کی آمرنی ایک ہزاررو پے ماہانہ سے کم ہو، یا جن کا بینک بیلنس پانچ ہزاررو پے سے کم ہو، اور اب تک اس متم کی صنعتوں میں اس سے زائد آمدنی یا بینک بیلنس والے جن افراد کے صفی ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر شراکت کا معاہدہ فنخ کر دیا جائے۔

یے طریقہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے ہے کہیں زیادہ مفید ہوگا۔ اس لئے کہ صنعتوں کے قومی ملکیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں نہیں آتیں، بلکہ ان پرسر کاری افسروں کا تسلط قائم ہوجاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں غریب عوام براہ راست صنعتوں کے مالک ہوں گے اور ان پر نہ سر ماید داروں کا تسلط ہوگانہ حکومت کا۔

## ٣ ـ سودي نظام كاخاتمه

سودار تکاز دولت کا سب سے بڑا سبب ہے، قوم کے لاکھوں افراد کے جمتع سر ماہے ہے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس سودی نظام کی وجہ سے سارا کا سارا ان چند سر ماہد داروں کی جیب میں چلا جاتا ہے جو بینک سے لاکھوں رو پہتر ض لے کر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں اور عوام کونہا بت معمولی تی تم سود کو بینک سے لاکھوں رو پہتر ض لے کر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں اور عوام کونہا بت معمولی تی تم سود کی شکل میں ملتی ہے۔ اور چونکہ سر ماہد دار نفع کی اتنی بھاری مقدار حاصل کر کے بازار کے حکمر ان بن جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مصنوعی قبط اور گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اس لئے معمولی تی تم بھی بالآخر مزید کے چیسود لے کر ان ہی سر ماہد داروں کے باس پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً کرا چی میں روئی کی لاکھوں بالآخر مزید کے چیس جن کو بینک کی پشت بنا ہی حاصل کی نشمیں آتی ہیں، اور یہ ساری گاٹھیں صرف چند تا جرخرید تے ہیں جن کو بینک کی پشت بنا ہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے رو پے سے گاٹھوں کا کاروبار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہوتو یہ ظالمانہ نظام ختم ہوکر بینکاری کا نظام سود کے بجائے شرکت اور اسلامی نظام قائم ہوتو یہ ظالمانہ نظام ختم ہوکر بینکاری کا نظام سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے گاجس کے نتیج میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام بینک کے جمع شدہ سرمائے کے نفع میں شریک ہوں گے اور اس سے دوطر فدفائدے ہوں گے۔ایک طرف بینکار پر چند افراد کا تسلط ختم ہوگا اور اس سے ارزائی پیدا ہوگی، دوسری طرف منافع کے جھے دار بہت بازار پر چند افراد کا تسلط ختم ہوگا اور اس سے ارزائی پیدا ہوگی، دوسری طرف منافع کے جھے دار بہت نیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی جن تجارتوں کا متناسب منافع جیکوں کے واسطے سے عوام تک پنچے گا۔ اور زیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی جن تھارتوں کا متناسب منافع جیکوں کے واسطے سے عوام تک پنچے گا۔ اور

رولت زیاره سے زیاره وسی دائروں میں کردش کرے گا۔

رو کے روائے وہ مصافی میں میں میں اور مضاربت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا بین کاری کے نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا ہوگا ؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی حلتوں کی طرف سے بار بارشائع ہو چکی ہیں اور بینکاری کے ماہرین کے انہیں قطعی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قر اردیا ہے۔

#### ۳\_سٹہ بازی کی ممانعت

اشیاء گرانی اور سرمایہ کے اوٹکاز کا دوسر ابڑا سبب ہمارے معاشرے میں ''سٹن' کی اندھی تجارت ہے، سٹر کی مفصل خرابیاں بیان کرنے کے لئے تو ایک مستقل مقالہ چاہئے، ایک مختفر مثال یہ ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے مال کے ذخیرے ابھی بازار کے قریب بھی نہیں آنے پاتے کہ اس پر سنگلووں سودے ہو جاتے ہیں، ایک تاجر مال کا آرڈر دے کر مال کی روائل سے پہلے ہی اسے دوسرے کے ہاتھ بھی دیتراچو تھے کے ہاتھ ۔ یہاں تک کہ جس دوسر مالی بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بعض اوقات خرید وفروخت کے سیکلووں معاملات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اوراس کالازی نتیجہ بیہ ہے کہ بازار تک پہنچتے ہیئے ہیں ہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، بیس موتی چلی جاتے ہیں ایس ایک کر چکا ہوتا ہوتی جاتے ہیں، بیس موتی چلی جاتے ہیں اور عوام کی جیب خال ہوتی ہوتی چلی جاتے ہیں مال کے قبضے سے موتی چلی جاتی ہے۔ اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخبائش نہیں، اسلام میں مال کے قبضے سے ہوتی چلی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی کی ذائر مقدار جواس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند اشیاے صرف لازی طور پرستی ہول گی اور منافع کی ذائر مقدار جواس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند اشیاے صرف لازی طور پرستی ہول گی اور منافع کی ذائر مقدار جواس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند اسیاے مرف لازی طور پرستی ہول گی اور منافع کی ذائر مقدار جواس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند مرایدواروں کے ہاتھ میں تھیاتی ہاں سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گیا۔

# ۵\_قمار (انشورنس وغيره) كي مروجه صورتون كاسدباب

ہمارے موجودہ نظام معیشت میں ارتکانے دولت کا تیمراسب '' قمار'' ہے، انشورنس کا پورانظام اک پرقائم ہے، اس کے علادہ گھوڑوں کی رہیں، معمہ بازیاں، انواع داقسام کی لاٹریاں، کھیل تماشوں کے سیزن نکٹ ، یہ سب قمار کی دہ ہلاکت آفرین اقسام ہیں جن کی ذرسب سے زیادہ غریب عوام پرتی ہوئی ہوں کہ در بیدجم ہوکر کی ایک فرد پرئمن برسادیتا ہوادر باتی سب لوگ د کیھے رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں قمار کی بیمتمام صورتوں ممنوع ہوں گی، ادرعوام کو بے وقوف بنانے کے بیدردازے بندھوجا کیں گے۔

انشورٹس کے موجود نظام میں انشورٹس کمپنیوں کے جمع شدہ سرمائے سے سب سے زیادہ فائدہ برے برے برے سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے جوآئے دن مختلف حادثات کے بہانے رقمیں وصول کرہتے رہتے ہیں، غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ٹوبت بہت کم آتی ہے۔ گویا اس طریقے سے برے برے برل سرمایہ دارای بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ بھی کوئی جہاز ڈوبتا ہے، نہ ان کے کمی تجارتی مرکز کو آگر گئی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت جہاز ڈوبتا ہے، نہ ان کے کمی تجارتی مرکز کو آگر گئی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت «امداد باہمی" کی ایسی انجمنیں قائم کرے گی جوسوداور قمارسے خالی ہوں اور جن سے غریب عوام زیادہ بہترطریقے سے مستفید ہو کئیں گے۔ (اس کی علی اسکیمیں بھی علاء کی طرف سے شائع کی جا چی ہیں)

### ۲\_ذخیره اندازی کی سزا

ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری پربدنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور ذخیرہ اندوزوں کواپنے ذخار ہازار میں لانے پرمجبور کیا جائے گا۔

### ے۔ لائسنس اور برمث کے مرقبہ طریقہ کی اصلاح

السنس اور پرمف کامر وجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داریوں۔ کے قیام میں بہت برا معاون ہوتا ہے، آج کل بیہورہا ہے کہ صرف بڑے سر مایہ داروں کوسیاسی رشوت کے اور خویش پروری کے طور پر بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ان کی خود غرضا نہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ آپ طرف تو گرانی بڑھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سر مایہ والوں کے لئے داری قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو گرانی بڑھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سر مایہ والوں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کواس ظالمانہ طریق سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے مرف خود بخو دستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سر مایہ کے ذریعہ تجارت وصنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کامز دورکل کارخانہ دار بن سکے گا۔

### ۸۔ تنخواہوں کے نظام کی درستی

موجود نظام میں تخواہوں کا معیار نہایت غیر منصفانہ اور مختلف درجات کا با ہمی تفاوت بہت زیادہ ہے، اس تفادت کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

# ٩\_اجرتون كانامناسب تعين

مارے ہہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت ہت ہے، ایک انداز ہے مطابق مغربی ایک مارے ہہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت ہت ہے، ایک انداز ہے مطابق مغربی کی سات میں پانچ افراد پر شمن ایک اوسط درج کے خاندان کا کم از کم خرچ دوسو بیس رو ہے ہاور مشرقی پاکتان میں دوسوساٹھ رو پیلی اجرتوں کا معیاراس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پت ہے، مشرقی پاکتان کے مخلق علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم شخواہ بھتر رو پید سے لے کر ایک سوسترہ رو پید کے رہی ہے، اور فی لیم بر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار ایک سو چالیس رو پیم تقررکی گئی ہے، لیکن برسی حقیقت پنداندا ضافے برسی سے بوری گرانی کے اس دور میں بیشخواہ بھی نا قابل اظمینان ہے، اور اس میں حقیقت پنداندا ضاف کی صفرورت ہے۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اجرتوں کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے جو مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی ، اس کی تعیین کے لئے مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی ، اس کی تعیین کے لئے مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی ، اس کی تعیین کے لئے مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی ، اس کی تعیین کے لئے عابل عمل بھی ، اس کی تعیین کے دی بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدور دن کی بات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو، کم از کم شرح متعین کرنے کے بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدور دن کی قوت معاملہ (BARA GNING POWER) پرچھوڑ دی جائے۔

#### ٠١-مز دورول كاما لكانه حقوق

آجروں کے ساتھ مزدوروں کے معالمے میں پیشر طبھی حکومت کی طرف سے عائد کی جائتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کی خاص کارکردگی پریا خاص مدت میں یا اوورٹائم کی مخصوص مقد ارکے معاوضے کے طور پر ان کونقد بونس دینے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیئر ز مالکانہ حثیت میں دے دیں۔اس طرح مزدور کارخانوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یہاں بیہ بات واضح رزئ حثیت میں دے دیں۔اس طرح مزدور کارخانوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یہاں بیہ بات واضح رزئ کے جائے کہ مزدوروں کی اجرت میں بیاضا فدای صورت میں نتیجہ خیز ثابت ہوسکتا ہے جب کہ ان کے لیے صنعتی اجارہ داریوں کو تو رئے کے ساتھ ساتھ وہ اقد امات بھی کیے جائیں جن کا ذکر او پر کیا گیا ہے ورنداجرتوں کی زیادتی سے قبیس بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جورتم ایک جانب سے مزدور کو دے گاوہ دوسری طرف سے وصول کرلے گا۔اور مزدور کی مشکلات عل نہ ہوسکیں گی۔

اا-كسانول كامناسب معاوضه

مزددروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو بیجی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بٹائی

ی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے۔ جو کسانوں کی محنت کا مناسب صلی بھی ہواور ان کی ضروریات زیرگی کی معقول کفالت بھی کر سکے اس غرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا جا ہے۔

### ١١\_مزارعت كى ناجا ئز شرطيس

مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں ظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں،
ان کی اصل وجہ مزراعت (بٹائی) کا جواز نہیں، بلکہ وہ فاسد شرطیں ہیں جوز میندار کسانوں کی بے چارگ
سے فائدہ اٹھا کران پر تولی یا عملی طور سے عائد کر دیتے ہیں، اور جواسلام کی روسے قطعاً نا جائز اور حرام
ہیں اور ان میں سے بہت کی بیگار کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرائط کو، خواہ وہ زبانی طے کی جاتی
ہوں یار سم ورواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آتا ہو، قانوناً ممنوع قرار دید یا جائے تو مزارعت کا معاملہ
کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہوجائے گا۔

#### ١٣ ـ ظالمانهرواج كامتبادل

مزارعت کے معاطے میں جس ظالمانہ رسم ورواج نے جکڑ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں
پاجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پرفوری طور سے قابو پاناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا ختیار
بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دویہ کے لئے بیاعلان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر
دل جائیں، یا پہطریقہ تجویز کر دے کہ کا شتکار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پرزمیندار کے لئے بحثیت
مزددر کام کریں گے۔ اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کرسکتی ہے اور بڑے بڑے جا گیرداروں پر بیشرط
بھی عائد کر کتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا پھے حصہ سالانہ اجرت کے طور پرمزدور کا شتکاروں
کودیں گے۔

### المجرز مین کوآباد کرنے پر مالکانہ حقوق

احیاء اموات کے شرع توانین نافذ کیے جائیں، لینی جوکاشت کارغیر مملوکہ غیر آباد زمینوں کو خور آباد کرنے خور آباد کرنے خور آباد کرنے خور آباد کرنے کے ان کوان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں، جوزمینیں جاگیرداروں کو آباد کرنے کے لئے دی گئیں، اور انہوں نے ان کوخود آباد کرنے کے بجائے کا شتکاروں کو بٹائی پر دے دیا تو وہ کا شتکاروں کی ملکیت ہو گئیں، کاشت کاروں کوان پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ جا گیرداروں نے وصول کیا وہ وہ ایس لیا جائے۔

# ١٥ ـ زين رئي ركف كيودى طريقو لكا خاتمه

زمینوں کے رہن کے جتنے سودی طریقے رائج ہیں، ان سب کو یکسر ممنوع قرار دیا جائے گا۔
اور جوزمینیں اس وقت نا جائز طریقوں سے زیر بار ہیں ان سب کو چھڑا کر ان کے غریب اور مستحق
مالکوں کولوٹایا جائے۔اس عرصے میں قرض خواہوں نے رہی زمین سے جونفع اٹھایا ہے اس کا کرایہان
کے ذمہ واجب ہے، اس کرائے کوقرض میں محسوب کیا جائے اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ ہوتو
وصول کر کے قرض دار کودلوائی جائے۔

### ١٧\_ وراثت كي شرعي تقسيم

ہارے یہاں بڑی بڑی جا گیروں کے ارتکاز کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ی زمینوں میں سالہا سال سے وراثت جاری نہیں ہوئی۔اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کیلئے بھی ایک بورڈ قائم کرے جوابی زمینوں کوان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔اگر اسلام کا قانون وراثت تھے طریقے سے جاری ہوتوایک ہاتھ میں بڑی بڑی ہو کے کاسوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

#### ٤١- انقال جائيدادكوآسان بنانا

انقالِ جائداد کے طریقوں کو بہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید وفروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

### ۱۸\_کاشکاروں کیلئے غیرسودی قرضوں کا انتظام

كاشكاروں كے لئے حكومت كى طرف سے غير سودى قرضوں كا انتظام كيا جائے۔

### 19\_ کا شتکاروں کوزرعی آلات مہیا کرنا اور تعلیم دینا

کاشت کاروں کے لئے آسان قسطوں پرزرعی آلات مہیا کیے جائیں اور زراعت کی بہتر تعلیم وتربیت کا نظام کیا جائے۔

# المالة اوراسباب كى فراجى

زری امداد با جمی کی تحریک میں ایسی با جمی کاشت کے طریقے کوفروغ دیا جائے جس میں کھاد، ع،ادر آلات کی فراجمی المجمن کے ماتحت ہو۔

# الدزرى بيداوار كى فروخت كيليخ آزادمندى كاقيام

ہارے معاشرے میں زرگی پیداوار کی فروخت استے واسطوں سے ہو کر گذرتی ہے کہ ہر
رہانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، آڑھتیوں، ولالوں اور اس طرح کے دوسرے
رہانی اشخاص (MIDDLE MEN) کی بہتات سے دوطر فہ نقصان ہوتے ہیں، ایک طرف
کاشکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوض نہیں مل پا تا اور دوسری طرف بازار میں گرائی پیدا ہوتی ہے۔
ای لئے اعادیث کی رو سے اسلام میں دیمی کاشکاراور شہری خوردہ فروش کے درمیانی واسطوں کو پند
اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر یا تو ایسے منظم بازار (Organised)
نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر یا تو ایسے منظم بازار Masleites)
کمیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے جا کیس جن میں دیمی کاشت کارخود بلاواسطہ پیداوار کوفروخت
کر کیس، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور دلالوں سے کام لینے کے بجائے الماد
کر کیس، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور دلالوں سے کام لینے کے بجائے الماد
کر کیس، یا کہ قیمت کا جو بڑا حصہ درمیانی اشخاص کے باس چلا جاتا ہے اس سے کاشت کار اور عام
مارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

#### ٢٢ ـ اسلام كے قانون كفالت كانفاذ

نفقات کے بارے میں اسلامی قانون کوتمام و کمال نافذ کیا جائے اور بیوی بچوں کے علاوہ اُن فاص فاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت اسلام نے فائدان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کوقانونی شکل دے کر تیمیوں، بیواؤں، بیاروں اور ایا جبوں کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔

### ۲۳ ـ ز کو ة وعشر کی وصولی کا انتظام

ز کوۃ کی گرانی کے لئے متقل محکمہ قائم کیا جائے جومندرجہ ذیل کام کرے:-(الف) قیام پاکتان سے لے کراب تک جن سر مایدداروں نے زکوۃ ادانہیں کی ہے، ان سے زکوۃ (ج) سونے جاندی کی سالانہ زکوۃ اور زرعی پیدادار کاعشر مالکان خودادا کریں گے، لیکن می محرال مالکان خودادا کریں گے، لیکن می محرال بات کی مگرانی کرے کہ انہوں نے زکوۃ اور عشرادا کیا ہے یا نہیں؟

#### ۲۳\_روزگار کی فراہی

ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روزگاری الاؤنس'' جاری کے اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روزگاری الاؤنس'' جاری کے جا کیں۔

#### ۲۵\_فلاحی فنڈ کا قیام

حکومت کی طرف سے ایک 'فلاحی فنڈ' قائم کیا جائے اوراس فنڈ کے لئے سالانہ بجٹ میں مستقل تم رکھی جائے اور عام چنروں کے ذریعہ بھی اس تم میں اضافہ کیا جائے۔اس فنڈ کے ذریعہ بھاری صنعت کوفر دغ بھی ہواوران کے منافع بھاری صنعت کوفر دغ بھی ہواوران کے منافع بھاری صنعت کوفر دغ بھی ہواوران کے منافع سے 'فنڈ' میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبوں ،مز دوروں اور کسانوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے لئے آسمان قسطوں پر متوسط درج کے مکانات تعمیر کیے جائیں ،کثیر تعداد میں مفت شفا خانے قائم کیے جائیں ، بندر نے میٹرک تک کی تعلیم مفت کی جائے۔ادرعوام کی محاثی حالت مفت شفا خانے کے دوسرے اقد امات کیے جائیں۔

# ٢٧- اسراف سے بچنے کیلئے اخر جات کی مناسب صدبندی

کی قوم کی معاشی حالت محض پیمیوں کی کثرت سے نہیں سدھر سکتی جب تک وہ بہودہ یا مخر باخلاق چیزوں میں پیمیرخرج کرنے سے ادر ضرورت کے کاموں میں اسراف یجا سے پر ہیز نہ کرے۔ یوں تو نضول خرجی انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جور تم کی شخص کی انفرادی ملکیت نہ ہواس میں نضول خرجی کی حرمت اور زیادہ شد مید ہوجاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نضول خرجی تو می خزانے میں ہوتی ہے۔
میں سب سے زیادہ نضول خرجی تو می خزانے میں ہوتی ہے۔
میں سال خزانے کا بلا مبالغہ کروڑوں رو پیرشا ہانے تقریبات ، سرکاری دوروں ، سرکاری ممارتوں

کے سابان تعیش اور زینت و آرائش کے بہانے قطعی بے فائدہ اور نضول خرج ہوتا ہے، ان خراجات کو تطعی طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں، کیکن ان مقاصد کے لئے جس بے دردی کے ساتھ تو می رو پیہ بہایا جاتا ہے، اس کا کوئی شرعی عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے، بسااو قات ایک ایک دعوت پر ایک ایک لا کھرو پیہ خرج کیا گیا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یقینا اربوں رو پیان فنول خرچیوں میں صرف ہوا ہے۔ اسلامی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا تقریبات اور سرکاری دوروں کے لئے اخراجات کی مناسب حدمقر رکر کے اس کی تختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے، اور اس طرح جو خطیر رقبیں بھیں انہیں'' فلاحی فنڈ'' میں داخل کیا جائے۔

# يا حرام اشياء كى درآمدير يا بندى

قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آج کل ان مقاصد پرصرف ہورہی ہے جوشری طور پر حرام اورنا جائز ہیں، مثلاً شراب، فلموں اور دوسری حرام اشیاء کی درآمد پر کروڑوں رو پیسالانہ خرچ ہوتا ہے زرمبادلہ کے اس زبر دست نقصان کو بالکلیہ بند کیا جائے اور اس خطیر قم کو کوامی فلاح کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کوشراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کیکن درآمد کرنے کی نہیں۔

# M-خاندانی منصوبہ بندی کے لئے رقم کاضیاع

خاندانی منصوبہ بندی کی خالص احقانہ تحریک نے بھی ہماری معیشت کونقصان پہنچایا ہے،
تیرے پنج سالہ منصوبے میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی گئی ہے
تیب کہ یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شرعی عقلی ،ساجی ،معاشی غرض ہر
اعتبارے پاکتانی عوام کے لئے نا قابل قبول ہے۔اس صورت میں قومی دولت کا اتنابوا حصہ اس پر
مزن کرنے کے بجائے زراعت کی ترقی اور کا شت کا روں کی پیداوار بوھانے پرصرف کیا جائے۔

### انتظاميه كي اصلاح

قدرناتص، از کاررفتہ، ست اور ڈھیلی ڈھالی ہے کہ قانون صرف کتابوں کی زینت ہو کررہ گیا ہے اور عملی قدرناتھی، از کاررفتہ، ست اور ڈھیلی ڈھالی ہے کہ آگر انتظامیہ کی صورت حال بیہ ہوتو ملک کا قانون کتا زیرگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ آگر انتظامیہ کی صورت حال بیہ ہوتو ملک کا قانون کتا ہی ہے داغ کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آسکتے۔ للبذا معاشرے کی اصلاح کے لئے بیانا قانون کے مکوثر ہونے کے لئے بے انتہا ضروری انتظامیہ کو ایمان دار، مضبوط، فعال اور قابو یا فتہ بنانا قانون کے مکوثر ہونے کے لئے بے انتہا ضروری

ہے۔
ہمارے موجودہ انظامی ڈھانچ میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا
ہے؟ یہ با تیں کمل طور سے تو انظامیہ (ADMINISTRATION) کے ماہرین ہی بتا سکتے
ہیں، اور قوم کی تغییر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انظامیہ کی اصلاح کی جا سکے گی، لیکن ہم یہاں
چند سامنے کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ نظم وضبط کی ابتری کس بری طرح
ہمارے وام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکادٹ بن ہوئی ہے۔

#### ا\_رشوت ستانی کا سدباب

''رشوت' ایک اییا جرم ہے جوشاید کی بھی نظام حیات میں جائز نہ ہو، ہمارا قانون بھی است میں جائز نہ ہو، ہمارا قانون بھی برترین ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جیتی جاگی زندگی میں آکر دیکھے تو وہی رشوت جے قانون میں برترین جرم کہا گیا ہے، نہایت آزادی کے ساتھ لی اور دی جارہی ہے۔ ایک معمولی کانشیبل سے لے کراو نچ در جے کے افسران تک اسے شیر مادر سجھے ہوئے ہیں، اس کالازی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہووہ سینکٹر وں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود ہوئی ڈھٹائی کے ساتھ دند نا تا پھر تا ہے۔ اور جس کی جیب فالی ہو وہ سو فیصر معموم اور برتی ہونے کے باوجود انصاف کوترس کر جان دے دیتا ہے، اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دارانظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر اد نچے درجے کے رشوت خور افسروں کو چند حال کو مضبوط اور ایمان دارانظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر او نچے درجے کے رشوت خور افسروں کو چند مالی سالی الاعلان عبر تناکہ جسمانی سزا کیں دی جا کیس اور آئندہ رشوت کے لئے پچھاور سخت سز اکیس مقرر بارسی مقرد کردی جا کیں تو رفتہ رفتہ ہی لئت مدے سی ہے۔

## ٢ ـ عدالتي نظام كي اصلاح

ہمار اعدالتی نظام اس قدر فرسودہ، پیچیدہ، دشوارگز اراور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدی کے الے ظلم پر مبر کر لینا دادری کے بہنبت زیادہ آسمان ہے، اس کے لئے یوں تو پورے عدالتی ادراس کے دیوانی دفوج داری ضابطوں کی تھکیل نو ضروری ہے لیکن خاص طور سے مندرجہ ذیل اقد امات فوری

ر الف منعتی تنازعات کے تصفیے کے لئے عدالتیں قائم کی جائیں جن تک پہنچنا مزدوروں کی براہ رات دستری می بواورجن کاطریق کارآسان بو

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی تکرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شرائط کے ظلم ے نجات دلانے کے لئے بھی سرسری عدالتیں قائم کی جائیں۔

(ج) ورتوں پر ہونے والے مظالم کی دادری کے لئے گشتی عدالتیں قائم کی جائیں جوسرسری طور پر مقدمات فيمل كرس-

### ٣ ليبرقوا نين يرغمل درآ مد

مزددروں کی صحت، حادثات سے تحفظ ، اور غیر معمولی محنت سے بحاد اور شخواہوں کے معیار دغیرہ معلق فيكريذا مك اور دوسر م ليبرقوانين مين احكام موجود بين ليكن كارخانون كي عمل محقيق ميجئوتو ان توانین کا کوئی اثر وہاں مشکل ہی سے نظر آتا ہے، فیکٹریز ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، ردشی، مناكى، موكى اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتى انتظامات ضرورى قراردیے گئے ہیں، اوران كى مكرانى ك لئے نكٹرى انسكٹر بھى مقرر كيا كيا ہے، ليكن عملاً ہو بير ما ہے كه متعلقه فيكثرى انسكٹركا مامانه "وظيفه" ارفانوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ انسکٹر سال بھر میں چند برائے نام جالان کرے اپنی كارد كادكاد كاديا إور چنرسورو يجرمانے كے طور يرسر كارى فزانے كوكئ جاتے ہيں، رہا يجاره مزدور موال كونكثريزا يك كى دفعه في في تبين فائده چنجيا، جن مقامات پروه كام كرتا ہے، ده جازوں ميں خت مُندُ عادر كرميون مين نهايت كرم موت بين، طعام خان مين انتها كي معزصحت اشياء فروخت موتى أن بيت الخلاء اس قدر كند اور ناكاني موت بي كه فيكثريز ا يكث ديماره جائ - ظاهر ب كداكر انظامیالی، ین چست اور دیانت دار " موتو کوئی بہتر سے بہتر قانون بھی کارگرنہیں ہوسکتا۔

المركاري محكول ميس حصول انصاف

"ررخ فیت" کی مصیبت ہمارے ملک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ، اوراس سے ہروہ فض آگاہ ہے جے اپنی کی ضرورت کے تحت دفتری کاموں سے سابقہ پڑا ہو۔ اس کا ایک نتیجہ تو سے کہ جو محفل درائل واسباب اور تعلقات ندر کھتا ہووہ اپنے جائز حقوق آسانی سے حاصل نہیں کرسکتا اور دوسرا نقل بہے کرایک ہی نوعیت کے کاموں کے لئے محکموں اور اداروں کا طویل سلسلہ قائم ہے اور ان

میں سے ہرایک محکے پر قومی دولت کامستقل حصہ صرف ہور ہا ہے، لیکن ہر محکمے میں فائلول کے انبار لك يزے بن اور كام نشخ من نبين آتا۔

انظامیہ کی اہتری کی چندمثالیں صرف بیواضح کرنے کے لئے دی گئ ہیں کہ تھم وضبط کے نقدان کا براہ راست اڑعوام کی معیشت پر پڑر ہا ہے، اور قانون کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک انظاميه كوستحكم اور فعال نبيس بنايا جائے گا، عوام كى مشكلات دور نبيس موسكتيں۔

### ساده معاشرت كارواج

معاش کے سلسلے میں عوام کی پریشانیوں کا تیسرا اہم سبب وہ مغربی معاشرت ہے جوہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کرر کی ہے، اسلام ہمیں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر ہارے ملک پر آسان سے ہن برسنے لگے تب بھی ہمیں تکلف اور فیش کی زندگی سے کمل پر ہیز کرنا ع ہے، اگر اسلامی نظام قائم ہوتہ ہمیں اپنی معاشرت میں مندرجہ ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی۔

#### ا۔رہن ہن کے برتکلف طریقوں کو چھوڑنا

رئن ان کے یر تکلف، عیش پرستانہ اور منکے طریقے میسر چھوڑ دیے ہوں مے جوہم نے مغرب سے درآمد کیے ہیں، اور جن کی وجہ سے عوام اقتصادی برحالی کا شکار ہیں، اس وقت ہاری کیفیت سے کہم این لباس ، اپنی وضع قطع ، اپنے طرز رہائش ، اپنی تقریبات ، غرض معاشرت کے ہر شعبے میں مغرب کی اندھی تقلید کررہے ہیں۔اوراس احقانہ تقلید کو تہذیب کی علامت سمجھے ہوئے ہیں، اس کا بتیجہ یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک شخص اس ونت تک مہذب نہیں کہلاسکتا جب تک وہ ڈھائی سوروپے کا پوڈیٹ سوٹ (۱) نہ پہنے ہوئے ہو،اس کے پاس جدیدترین آسانسوں والا بنگلہنہ ہو،اس کے ڈرائنگ روم میں فیمی فرنیچر نہ ہوادراس کے گھر میں ریفر یجر بیڑاور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں تہذیب کی شرط لازم قرار پائی گئی ہیں تو لوگوں کا شب وروز ان کے حصول میں کوشاں رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچہاس معاملہ میں ہر مخص دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہ، اور اس غرض کے لئے جب محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی تو رشوت، چور بازاری، اسمكانگ ادر دوسرے تا جائز طریقوں سے کام لیتا ہے۔

الصورت حال کو بد لنے کے لئے ضروری ہے کہ مارے حکام، وزراء،سیای رہنمااور ساجی وت يرتم ريكهي كن اس وقت كاعتبار - ١٢ کارکن سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کی ملک کیر کریک چلاعیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کام، دولتمندافرا داور سیاس رہنما اپنے لباس، اپنی نشست و کریں اس لئے کہ جب تک ہمارے اعلیٰ حکام، دولتمندافرا داور سیاس رہنما اپنے لباس، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات، اپنے طرز رہائش اور عام زندگی میں سادگی کوئیس اپنائیں گے، عوام تکلفات کی اس مصنومی زندگی سے نجات نہیں یا سکیس کے جوان کی معاشی برحالی کا بڑا سبب ہے اور جس کا نتیجہ کی اس مصنومی زندگی سے بات معاشی تباہی کے سوائی جہنیں۔

۲ ـ سامان فيش كى درآ مدير يا بندى

سامان فیش کی درآمد بالکل بند کردی جائے اور تمام اشیائے صرف میں ملک کی اپنی پیدادار کو زرغ دیا جائے۔

٣ ملكي اشياع صرف كارواح

جواشیائے صرف ایس ہیں کہ پاکستان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی پیدا ہونے لگی ہیں اشال کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی جائے تو عوام میں سادگی کوفروغ دینے میں بھی مدد طرف کا درزرمبادلہ میں بھی کفایت ہوگی۔

٣ \_تقريبات مين اخراجات كي صد بندى

شادی بیاه اورتقریبات دغیره پراخراجات کی مناسب صدمقرر کردی جائے جس سے زائدخری کونا قانو ناجرم ہو۔

۵ یخرب اخلاق صنعتوں بریابندی

بعض صنعتیں اور کاروبارا سے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر بری طرح چھائے ہوئے ہیں اور آن ان کو بند کرنے کا تصور برانا مانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی برائی کو جانے بوجھنے اور آن ان کو بند کرنے کا تصور برانا مانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی برائی کو حقیقت پندی کے باوجود انہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جھیجئے گئے ہیں، کین اگر اپنے مسائل کو حقیقت پندی کے ماتھ وال سے کہ خواہ وہ کے ماتھ وال سے کہ خواہ وہ کے ماتھ وال سے کہ خواہ وہ کئے نا مانوس اور جنبی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً فلم انڈسٹری اور شیلی ویژن ایسے ادارے ہیں جنہوں نے قوم کو اخلاق جا ہی کی آخری صدود تک پہنچا دیا ہے، جو مخص بھی حقیقت پیندی کے ساتھ والا سے کا جائزہ کو اخلاق جا ہی کی آخری صدود تک پہنچا دیا ہے، جو مخص بھی حقیقت پیندی کے ساتھ والا سے کا جائزہ

لے گاوہ اس نتیج پر پہنچ بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صنعت نے قوم کونقصان پہنچایا ہے۔ جس قوم کی و نے فیصد آبادی فقر وافلاس کا شکار تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و ٹیکنیک میں پسما ندہ ہو، اس کے لئے آخر کیے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑ وں رو پیر سالا ندان کھیل تما شوں پر صرف کر دے جو صحت، اخلاق اور وہنی پاکیزگی کے لئے سم قاتل خابت ہور ہے ہیں، جو مالی اور انسانی وسائل اس وقت اس قتم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں آئیس موجودہ حالت پر برقر اررکھنا ''گھر پھونک تماشا و میکھنے'' کے متر ادف چیزوں پر لگے ہوئے ہیں آئیس موجودہ حالت پر برقر اررکھنا ''گھر پھونک تماشا و میکھنے'' کے متر ادف ہے۔ اگر آئیس کی ایس صنعت پرلگایا جائے جوقوم کے لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہوتو ہمیں معاشی ترتی میں بردی مددل کتی ہے، اسلام صحت مند تفریخ کو بہ نظر استحان د کھتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ تفریخ کے لئے وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کا حاصل صحت ، اخلاتی اور پیسہ کی بربادی کے سوا پھی نہ ہو۔ اس معند اور صحت مند تفریخ کیوں نہ دیا جائے جو ہمارے لئے مفید ہوں ، یا کم از کم معز نہ وہ اس

### ۲\_ پیشے کی بنیاد برطبقاتی تقسیم

ہمارے معاشرے میں پیٹے کی بنیاد پر ساجی طبقات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح انہیں عزت و ذلت کا معیار بجھ لیا گیا ہے وہ بھی سراسر غیر اسلامی تصور ہے جوہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ یہ چزاسلام کی معاشرتی مساوات کے توقطعی خلاف ہے، ی، اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ ساجی تقسیم محنت کی آزاد نقل پذیری (MOBILITY) میں زبر دست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ محنت کی آزاد نقل پذیری کے بغیر متوازن معیشت کا قیام مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم وتربیت، نشر واشاعت کے ذرائع اور ساجی تح ریکات کے ذرائع کے درائع اور ساجی تح ریکات کے ذرائع کے درائع کی جاسکتی ہے۔

### ٤- مزدور كاساجي مرتبه اورتحفظ

ملازموں، مزدوروں اور کسانوں کا ساجی رہے۔ (SOCIAL STATUS) باند کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر ایک ہی برادری کے دوفر دبیں جواپ ساجی مر بین الکل برابر ہیں۔ الہذا اس کی کوئی وجنہیں ہے کہ آجراپ عام رویہ میں مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مسادیا نہ سلوک کرے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر دونوں کو ایک دوسرے کا قانونی محاسبہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرنے پر مجبور ہواور آجر اس کے ساتھ تعقیر و تو ہین کا معاملہ کرے۔ اس صور تحال کی

املاح کے لئے بھی نظام تعلیم اورنشر واشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کرلوگوں کے ذہوں کی ازبرنونتمبر کی ضرورت ہے،اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی نافذ کئے جائیں جن کی روسے ملاز مین کے ساتھ اہانت آمیزرویہ افتیار کرنا قابل تعزیر جرم ہو۔اس سے جہاں معاشرے کی وہنی اور اخلاقی بیاریوں کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرزمعیشت کے تیام میں مدد ملے گی۔

آخریس ہمیں ایک بنیادی نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ کوئی ڈھئی چھی بات نہیں ہے کظم داستے مال در حقیقت اس بیار ذہن کی پیدادار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکرادرانانی اخلاق سے بے نیاز ہولہٰذا ہماری معیشت میں جو بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خودغرضی، سنگر لی، کنجوی اور مفاد پرتی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے در شے میں ملی ہیں اور مفاد پرتی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے در شے میں ملی ہیں اور مماری زندگی کے ہرشعبے پر چھا چھی ہیں، اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہوتو چونکہ اس کی میں اور ہماری خوف اور آخرت کی فکر پر ہے البندا بیضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب اور ذہین کی اصلاح کی طرف پوری توجہ کی جائے ، تعلیم و تربیت اور نشروا شاعت کے تمام و سائل کو کام میں لاکر ان سالامی تعلیمات کو ایک تحریک جائے ہودل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر بیدا ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک میں اخوت اور ایٹار و ہمردی کے جذبات پردان چڑھیں اور جن سے ایے کریں، جن کے ذریعہ باہمی اخوت اور ایٹار و ہمردی کے جذبات پردان چڑھیں اور جن سے ایے دئین تیار ہو تکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہرمنفعت پرفو قیت دیتے ہوں۔

اوٹ سکتا ہے۔

قلب وروح اور ذہن و د ماغ کا پیانقلاب بعض لوگوں کوشکل نظر آتا ہے لین اگر حکومت اس انقلاب کو اپناواقعی نصب العین بنا کرمیجے خطوط پر کام کرے قہ ہم دعوے کے ساتھ بیبات کہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کایا بلیٹ جائے گی۔ہم موجودہ حالات میں خواہ کتنے برے ہمی چند ہی سال میں ہمار انکار حقیقت ہے کہ الحمد لللہ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان کی ایک د بی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو ہوا دینے والا مل جائے تو آن کی آن میں ہم کر شعلہ بن سکتی موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو ہوا دینے والا مل جائے تو آن کی آن میں ہم کر کے شعلہ بن سکتی

اللام اورجديد معاشى ماكل

اس کی داشت دلیل ہے ہے کہ پاکستان کی بائیس سالہ تاریخ میں ای قوم نے دومر تبہ بڑا حسین اور قابل فخر کردار پیش کیا ہے، ایک قیام پاکستان کے وقت ۱۹۲۵ء کے موقع پر اور دوسرے تمبر ۱۹۲۵ء ے جہاد کے دنت ۔ان دونوں مواقع پرای گئی گذری قوم کا ایک حسین رخ نکھر کرسا منے آیا ہے کہ دنیا جران روگی، جس قوم نے ۲۵ واور ۲۵ ویس شجاعت و جوانمر دی بظم وضبط، فرض شناسی ، ایثار و مدر دی اور سخاوت و فیاضی کا پیچرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا، کیا بیدوہی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدنظی اور بخل و مفاد پرتی کا آج رونا رویا جار ہے؟ \_\_\_ جب بیدو ہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں اتنابر اانقلاب کیوں کررونما ہوگیا تھا؟

اس سوال پر جتنا بھی غور کیجئے ،اس کاصرف ایک جواب ہے کہ در حقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے سےدل سے ایمان کی دبی ہوئی چنگاری کو ہوادی تھی اور قوم کو پیاطمینان ہو گیا تھا کہ اسے اسلام كے صرف نام ينہيں بلكه اس كے فقى كام يردوت دى جارى ہے۔اس اطمينان نے قوم يس ا پناسب کھولٹا کراسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیااور بیدد کھا دیا کہ

الی چاری جی یارب میرے فاکستر میں تھی

مرانسوس کداس چنگاری کو موادینے دالول نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ بھی اورعوام كايدا بهارايك وقتى ابال ثابت مواليكن اگرمتنقل طور سے اس چنگارى كو بھڑ كايا جاتا رہے تو کوئی دجہیں ہے کہ یہ تو می شعور دریا ٹابت نہ ہوالہذا یہ بات پورے داتو ق کے ساتھ کھی جا سکتی ہے کہ ا گرھیج معنی میں اسلامی نظام قائم ہواور اس کے لئے قوم سے قربانیاں طلب کی جائیں تو یہی قوم چند سالوں میں ایس عظیم الشان توت بن کر امجرے گی جس کا کوئی مدمقابل نہ ہوگا۔ جوتوم جنگ کے زمانہ مس رموک و قادسید کی یا دتاز ہ کر عتی ہو، وہ اس کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے دور کو کیوں زندہ

#### بعض ضروري ترجيحات

بى فرورت اى بات كى بكد:

- مک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے،(۱) اور طلباء کی تربیت خالص اسلامی خطوط برکی
- (۲) ملک کے حکمران مغربی طرز زندگی کوچھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور تو می مفاد کی خاطر ذاتی

نظام تعلیم محتلق مین مفسل تجاویز حصر تعلیم میں ملاحظ فرمایے۔

مفاد کوتر بان کرنے کی واضح اور روش مثالیں عوام کے سامنے لائیں۔

مارور بربا نشر واشاعت کے تمام ذرائع کوخواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات، اسلامی رنگ میں رنگا جائے،
زشر میانی اور عیش پرتی پر ابھارنے والے پروگراموں کو بالکل بند کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام
فرخ کے جائیں، جوتو می شعور ، اجتماعی فکر ، ایثار ، خداتر می اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔
فرخ کے جائیں، جوتو می شعور ، اجتماعی فکر ، ایثار ، خداتر می اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔

(۱) انظامیہ کے عہدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبدی اورا فلاقی معیار کوشرط لازم زردیا جائے۔اورزی کاغذ کی ڈگریوں کود کیھنے کے بجائے امیدوار کے دین وا فلاتی کردار پرکڑی نظر کی

جائے۔ (۵) ''امر بالمعروف' اور''نبی عن المنکر'' کامتنقل ادارہ قائم کیا جائے جو دیندار خداترس ادر لمت کا دردر کھنے والے مسلمانوں پرمشتل ہو اور اپنی تمام توانا ئیاں لوگوں میں اسلامی اسپر نے پیدا

-456726

رمی مساجداسلای معاشرے کے لئے مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں،ان کوآباد کرنے پر پوری توجدی جائے۔اعلیٰ حکام '' قامت صلوق'' کی تحریک چلائیں اوراس کی ابتداء اپنے آپ ہے کریں۔
اگراس قسم کے چنداقد امات حکومت کی طرف سے کر لیے گئے تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جائتی ہوگی ہوائتی ہے کہ نہایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کا یا بلیف جائے گی،اور یہاں ایک ایس تو متیار ہوگی جوائے گا اور دنیا کے لئے صدر شک ہوگی، افراد سازی کے اس کا رنا مے کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھورتی کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھورتی کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھورتی کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھورتی کے بعد ظلم کے تحت دئیں کہ جس معاشی بے چینی نے پورے کر و زمین کونڈ و بالا کیا ہوا ہے وہ اسلامی نظام کے تحت خوبھورتی کے ساتھ بدل گئی ہے۔

#### ياكستان ميس اسلامي انقلاب

مشکلات دنیا کے ہرکام میں ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ کام جوانقلا بی نوعیت رکھتا ہو، چنانچیہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشیہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے ہیں لایا جاسکتا جتنی آسانی سے یہاں اسلامی انقلاب آسکتا ہے۔اول تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جواصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نفسہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔دوسرے لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جواصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نفسہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔دوسرے اس کئے کہ پاکستان کی سرزمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ سازگار ہے کی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موڑ قوت اس قوم کے جذبات اور اس کا انقلا بی شعور ہوتا ہے،

اور بیایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت وعظمت اور رو بیمل دیکھنے کی آرزو یہاں کے جوام کا رہے بنا قابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت وعظمت اور رو بیمل سے دل سے اسلامی انقلاب کی رگ و پے میں سائی ہوئی ہے، اور اگر انہیں بیا حساس ہو کہ یہاں سے دل سے اسلامی انقلاب کی رگ و پیمن میں ہور ہی ہے تو وہ ہر کڑی ہے کڑی مشکل کوجھیل جائیں گے۔

و ن ہورہ کے بر خلاف آگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئ تو قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے بر خلاف آگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی کہ سالہا سال تک ملک کا امن اور چین رخصت ہوجائے گا، سوشلزم کی تاریخ شاہر ہے کہ اس کے لائے ہوئے انقلاب میں کشت وخون، جرو تشدر اور برامنی و ہنگا مہ خیزی جزولازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص ہزار جھوٹ بول کربھی شایدا نکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یہاں کے قوام کی آرزونہیں ہے، اسے لا نانہیں، تھو پنا پڑے گا، اور یہاں کے قوام ہزار طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے قلبی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کرسکیں گے۔اور صدیوں تک حکومت اور عوام کی رسہ کشی بند ہونے میں شین اور عوام کی رسہ کشی بند ہونے میں جنہیں آپ سے گا۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تقتیم دولت کی موجودہ ناہمواری بھی ختم نہیں ہوسکتی۔
زمینوں یا کارخانوں کو تو می ملکیت میں لے لینے سے ایک غریب انسان کی معاشی مشکلات دور نہیں
ہوں گی، پچھاور بڑھ جائیں گی، واقعہ بیہ ہے کہ سوشلزم کے دکلاء ہمیشہ '' قو می ملکیت'' کا ایک مہم نعر ہ
لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پردگرام نہیں ہے۔



علمائے كرام كامتفقه معاشى خاكه

جلد بفتم \_اسلام كامعاثى نظام

100

اسلام اورجديدمعاشى ماكل

# علمائے كرام كامتفقه معاشى خاكه

پہلے ونوں ملک کے ۱۱۸ مقدرعلائے کرام کی طرف ہے ۲۲ نکات پر مشمل اسلامی معاثی املاعات کا ایک متفقہ خاکہ اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس پرتمام مکاتب فکر کے بلند پاپیعلاء کے رسی اسلامات کا ایک متفقہ اعلان بلاشیہ علاء کا ایک عظیم الثان مثبت کا رنامہ ہے، اور امید ہے کہ ۵۲ء کے ۲۲ ورشوری نکات کی طرح انشاء اللہ بے ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنگ میل رستوری نکات کی طرح انشاء اللہ بے ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنگ میل اجت ہوں گے۔

ہمارے ملک میں بیسوال بڑے شدومہ کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ جس اسلامی نظام کوسر مابیہ داری اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں انسانیت کی صلاح و فلاح بتایا جارہا ہے، وہ ہے کیا؟ اور کس طرح نافذ ہو سکے گا؟ علماء کے اس متفقہ خاکہ نے اس سوال کے جواب میں اسلامی معیشت کے بنیادی خدوخال خوب اچھی طرح واضح کر دیے ہیں، اور جوشخص بھی انصاف اور حقیقت پندی کے ساتھ ان فکا دو اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گاکہ مسلمانوں کوسر مابید داری کے ظلم و استحصال کا علاج تلاش کرنے کے اسکواور پیکنگ کارخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلام معاشی اصلاحات کی توضیح کے علاوہ اس اعلان کا نہایت روش پہلویہ ہے کہ بید معاشی فاکہ تمام مسلمانوں کے مکا تب فکر کے اتحاد و اتفاق سے منظر عام پر آیا ہے۔ اور اس میں دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے دستخط پہلو بہ پہلوموجود ہیں۔ ہمارے ملک میں سوچی تجی اسکیم کے تحت علماء کے اختلافات کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے ذہنوں پر بیتا شربٹھانے کی منظم کوشش کی گئی ہے کہ علماء کے درمیان کسی بھی معاط میں کوئی نقط اتفاق موجود نہیں ہے۔ اس کوشش کی گئی ہے کہ علماء کے درمیان کسی بھی معاط میں کوئی نقط اتفاق موجود نہیں ہے۔ اس بردپیگنڈے کا مقصد بیتھا کہ ملک میں حجے اسلامی نظام کے قیام سے عام مایوی پیدا کی جائے ، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ کہہ کربات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پورے ملک کے لئے کوئی متفقہ نظام قائم نہیں کیا جاسکا۔

اختلافات کی موجود کی میں پورے ملک کے لئے لوی منفقہ لطام کا میں یہ باوہ و زیادہ تر حالانات ہیں وہ زیادہ تر حالانکہ واقعہ بیہ ہے کہ مختلف مکا تب فکر کے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر حالانکہ واقعہ بیہ ہے کہ مختلف مکا تب فکر کے علماء کے درمیان کو کی ایسا عبادات اور فروع عقا کہ ہے متعلق ہیں، اور ملک وملت کے اجتماعی مسائل میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے قیام کے راہتے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے قیام کے راہتے میں رکاوٹ بن

تک ملک کے رستور کا تعلق ہے، اس میں فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے، ۱۹۵۱م میں ہر کمتب فکر کے علاء کا کونش منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستوری نکات متفقہ طور پر طے کئے، ان ۲۲ فکات میں ہر کمتب فکر کے علاء کا کونش منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستوری نکات میں ہردی بی جماعت اور کمتب فکات میں کی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی ہردی بی جماعت اور کمتب فکات فکر کے دین رہنماء ملک کے ہر گوشے سے میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان بائیس نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ ای طرح ملکی قانون کے معاطے میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر کا بنیاد نہیں، صرف شخصی قوانین کی حد تک ایک دوفرقوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اس کا عل خودانی ۲۲ اختلاف نہیں۔ میں میں میں جائیں۔

ان حقائق کی روشی میں ہر خض خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلاف کا جورا گرمیج وشام الا پا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ لین جب ہمارے ملک میں اسلام اور سوشلزم کی بحث چلی اور سوشلزم کے حامی حضرات سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو جواب میں دوسرے بہانوں کے علاوہ ایک اس بہانے کا بھی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں کوئی متفقہ نظام قائم ہوہی نہیں سکتا۔

علاء کے اس متفقہ خاکے نے اس پر و پیگنڈے کی قلعی بھی خوب اچھی طرح کھول دی ہے،اور اب یہ کہنے کی گنجائش باتی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کوعلاء فلاح و بہود کا ضامن متاتے ہیں وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کیوں کرنا فذہوسکتا ہے؟

توقع کے مطابق علاء کی اس قابل قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب مراہا گیا ہے، علاء ، سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے متاز ماہرین محاشیات نے بھی اس کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین محاشیات نے سی بھین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر محاشی فا کہ کو عملاً نافذ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا ہیدا ہوجائے گی۔ آج کی صحبت میں ہم ان ۲۲ محاشی فکات کی چند نمایاں خصوصیات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تا کہ ان مختصر نکات کے اثر ات و نتائج نبٹا وضاحت کے ساتھ سامنے اسکیں۔

ایک ملمان معاشرے کے لیے معاشی نظام کی جو بنیادیں طے کی جا کیں، ان پر دوحیثیوں سے غور ہونا چا ہئے، ایک اس حیثیت سے کہ یہ بنیادیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں، اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے بیضانت بالکل کافی ہے کہ اس پرتمام مکا تب فکر کے ایسے مقتر رادر متند

المامادرجديد مائى مائل

المام ادرجدید است دین رہنمائی کے سلسلے میں پورااعتاد کرتی ہے۔ اس تجادیز کی اہم ضومیت یہ بھی ہے کہ ان جی اسلامی احکام کو ہالکل مجے شکل وصورت میں چیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کہ وی خطام یا نعرے سے مرعوب ہوکر اسلام میں کی تتم کی کتر بیزت کی کوشش نہیں گئی۔ اسلام چونکہ قیا مت تک کے ہرزمانے کے لئے مکمل نظام زندگی لے کرآیا ہے اس لئے اے در وقت میں نہیں گئی۔

اسلام چونکہ قیامت تک کے ہرزمانے کے لئے کمل نظام زندگ لے کرآیا ہاں گئے اسے کی زمانے کی ضرورت ہیں ،اس کے اسے برات خوداتی کی مرورت ہیں ،اس میں تریف ورتیم کی ضرورت ہیں ،اس میں برات خوداتی کی موجود ہے کہ ہرزمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے ،اس نے طعی ضوص کے زریعے جواحکام دیئے ہیں ،اور جن پر پوری امت کا اجماع منعقد ہوگیا ہے ، وہ صرف ایے مسائل سے معلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، البذا ہر دور میں قابل عمل اور سدا ہمار ہے ہیں ، معلق ہیں جن کی تبدیلی اثر انداز ہوسکتی ہے ،ان میں اسلام نے تطعی اور متعین احکام دینے ہیں ،جن کی روشی میں ہرزمانے کے لئے الگ راؤمل متعین کی جاسمت کی جائے اصول بتا دیے ہیں ،جن کی روشی میں ہرزمانے کے لئے الگ راؤمل متعین کی جاسمتی کے بائے اصول بتا دیے ہیں ،جن کی روشی میں ہرزمانے کے لئے الگ راؤمل متعین کی جاسمتی کی جاسمت کی بائے ہیں ،جن کی روشی میں ہرزمانے کے لئے الگ راؤمل متعین کی جاسمتی کی جاسمت کی جانے اس میں اسلام نے کہا کے اسلام کی جاسمت کی

ع بجائے الحون بنا دیے ہیں، بن می رو می میں ہر زمانے کے لئے الگ راہ مل معین کی جائتی ہے،
اللام میں مباحات کا ایک وسیع دائرہ اس مقصد کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمانہ کی بدلتی ہوئی
ضروریات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔اس کے علادہ بعض احکام
میں ہگائی حالات کے لئے الگ ہدایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا

کین سے کام ہے انہا نازک ہے، اور یہی مقام ہے جہاں تحقیق اور تح لیف کی سرحدیں ایک درم ہے۔ ملی ہیں، جنہوں نے قرآن وست کو بھے بیں مرب کی کام سرت کو بھے بیں مجنہوں نے قرآن وست کو بھے بیں موری کھی گالا ہو، اور دین کے سیحے مزان کو سیحنے کی کوشش کی ہو، خدا کاشکر ہے کہ اس محاثی خا کہ کے مرتب کرنے والوں میں بھاری تعدادا ہے، ی حفرات کی ہاور انہوں نے کام کی تمام نزاکوں کو کھی ظر کھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنا نچہاس میں بعض احکام بھوری نوعیت کے بھی ہیں، مثلا حکومت کی طرف سے قیمتوں کا تعین ، اسلام کا اصل منشاء یہ ہے کہ بازار سے اجارہ داریاں بالکل ختم ہوں، اور ان کی جگہ آزاد مسابقت کی فضا پیدا ہوجس میں تمام اشیاء و مند اس اسلام کا اسل منتام اشیاء و مند اس اسلام کا منظم کر گئی تیت آپ متعین مقرد کر ان کی اور صورت نہیں، ریٹ کنٹرول کے مصنوی طریقوں سے قیمتیں مقرد کرنا کر نابت نہیں ہوسکتا، بلکہ یہ معیشت کے جم میں اندرونی بیاریاں بیدا کر نے کا سرب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتہ ایسا کام نہیں ہے جوآنا فاغانجام پا جائے، بیب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتہ ایسا کام نہیں ہے جوآنا فاغانجام پا جائے، بیب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتہ ایسا کام نہیں ہے جوآنا فاغانجام پا جائے، بیب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتہ ایسا کام نہیں ہے جوآنا فاغانجام پا جائے، بیب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتہ ایسا کام نہیں ہے جوآنا فاغانجام پا جائے،

رزمیندارے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کالتین بھی حکومت کر عتی ہے اور بڑے
برے جا گیرداردں پر بیشر طبعی عائد کر عتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمینوں کا کچھ حصہ سالانہ
اجرت کے طور پر مزدوروں کاشت کاروں کو دیں گے۔

(۱) نکته بمرسامیں سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں رہن رکھی ہوئی ہیں، وہ چونکہ سود کے معاملہ پر گروی دی گئی تھیں ،اس لئے ان سب کوچھڑ اکر قر ضدار کو واپس دیا جائے اور قر من خواہوں نے ان سے جتنی آمدنی حاصل کی ہے وہ قرض میں محسوب کی جائے۔

بلاشبہ بیتجاویز الی ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے ہے عمل کر لیا جائے تو ہارا معاشرہ رات کی جس شدید ناہمواری میں جتلا ہے، وہ ختم ہوجائے گی اوراس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے نقیقی نوائدو شرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہوسکے گی۔

### اسلامی معیشت کی یا سیدار بنیا دول براستواری

سرمایدداراندنظام نے ارتکازِ دولت کے جومفاسد پیدا کے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی شرایر تھیں، آئندہ اپنی معیشت کے ڈھانچ کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جوسفارشات بیش کی گئی ہیں۔وہ بلاشبہ بڑی انقلا بی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدارفلاح و بہبودا نہی پر موتوف ہے، اس لئے یہ تجاویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

ان تجادید میں سب سے پہلی تجوید سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی اب ہث دھری کے سواکوئی وجہ نہیں رہی کے سود نے ہمارے نظام تقسیم دولت کوسب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بیر مایددارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے سارے عوام کو قلاش بنا کر چند برنے برخ سے بر مایدداروں کو پالا ہے، موجود بدیکاری کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرنج کی ہے، جس سے عوام کا خون نجو ڑنے کا کام لیا جار ہا ہے، اس لئے علاء نے تجویز پیش کی ہے کہ بیکوں کی ہے دینوں کو سوداور قمار کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضار بت کے اصولوں پر چلایا ادر انثور نس کمپنیوں کو سوداور قمار کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضار بت کے اصولوں پر چلایا جائے تا کہ عوام کی جمع شدہ رقبوں کا منافع صرف چند سر ماید دار نہ اٹھا کیں، بلکہ وہ پوری قوم میں منامب طریقے سے تقسیم ہو۔

مینکوں اور بیر کمپنیوں کوشرکت ومضاربت کے اصولوں پر چلانے کا طریق کارکیا ہوگا؟ اس کی انفصیل مختلف دین اور علمی حلقوں کی طرف سے بار بارشائع ہو چکی ہے، ہمارے ملک کے او نچ درجہ کے ماہرین معاشیات اور بینکاری کا وسیع تجربہر کھنے والے حضرات بھی باربار کہہ چکے ہیں کہ بیطریق

کارندسرف تابل على ہے بلکداس سے عام تو می خوشی لی پر نہایت خوش گوارا اُر ات مرتب ہوں کے۔ اس میں فک نہیں کہ بیکام انقلا بی نوعیت کا ہے،اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دیے میں چھودت بھی لکے گادر منت بھی صرف ہوگی، لیکن خود اپنے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کے لئے یہ منت برصورت ناگزیے۔ اور اس کے بغیر اپی معیشت کی شتی کو، جو تباہی کے کنارے پر بہتی جی ہے، ماحل مرادى طرف جبين موزا جاسكتا\_

### سودي نظام كاحتى المقدور خاتمه

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جوابی بصیرت کومغرب کی غلامی کی جینٹ جڑھا ع ہیں، عام طور سے عوام کے ذہنوں میں بیا بھی پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیرممالک کے ساتھ معاملات کی شکل کیا ہوگی؟ بیدرست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی لعنت کوختم کر دیں لیکن اگر ہم ایک بیاری کوساری دنیا سے ختم نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کیے بن عتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس بیاری کا علاج نہ کریں؟ اگر ہمیں بردنی معاملات میں سود کوختم کرنے پرنی الحال قدرت محسول نہیں ہوتی تو اینے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر بوری طرح تا در ہیں، ایک عالمگیر برائی کوایک دم سے راتوں رائے ختم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے کی مدراج سے گزرنا پڑتا ہے، اور بیطرز فکر عجیب وغریب ہے کہ اگر ایک چھلا تک میں چھت تک پہنچنامکن نہ ہوتو جھت تک جانے والی پہلی سٹرھی پر بھی مت چ مو-

ایک اسلام حکومت کا طریق کاریہ ہونا جا ہے کہ پہلے اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو اسلام كے مطابق بنانے كے لئے سود كوخم كرے، پورے عالم اسلام كے لئے ايك بہترين نمونہ قائم كركة تمام اسلامي مما لك كواس كي تقليد كي دعوت دے، اور اپنے بيشتر تجارتي تعلقات اسلامي ممالك ے قائم کرنے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا نسبتاً آسان ہوگا۔ پھر جہال غیرمسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات ناگزیر ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ بید معاملات تادلہ اشیاء (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشراک ممالک سرمایہ دار ممالک سے ای طرح کے معاملات بکشرت کرتے رہے ہیں)اور اگر کہیں سود کے سلسلے میں غیر مسلموں کی شرط سلیم کیے بغیر عارہ نہ ہوتو بہر حال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہرطرح کی مخباتش دی ہیں، جب تک مجبوری باتی ہو،ان منجائثوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ماتھ،ی ہمیں اس بات کا پورایقین ہے کہ اگر مسلمان ممالک پوری خود اعتادی کے ماتھ اپی

معیقت کوسود سے نجات دلانے کا تہیہ کرلیں تو وہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں پوری دنیا سے اپی شرائط موانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں، ان کا نظام معیشت دوسر سے کیلے مشعل راہ بھی بن سکتا ہے اور کم از کم انہیں اس بات پرضرور مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تجارتی معاملات میں سود کاعمل مظل پالکل فتم کردیں کیکن بیسب با تبسعز م اور جذبہ عمل پرموتون ہیں، محض کی کام کی مشکلات کا ہوا زہن پر مسلط کر کے بیٹھ جانا زندہ قو موں کا کام نہیں ہوتا، کامیا بی انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو سے جو سے خت حالات میں قدم بردھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

## شہادی کے برے نتائج

علماء نے اسلامی نظام معیشت کے قیام کے لئے دوسری انتقابی بجویز یہ پیش کی ہے کہ سٹہ کا کاربار بالکل ممنوع کر دیا جائے ، اس وقت بازار کی ہوشر با گرانی کا ایک بہت برا سبب جس نے ہاری معیشت کو عد وبالا کیا ہوا ہے ، یہی سٹہ کی اندھی تجارت ہے۔ ہمارے موجودہ نظام معیشت میں جم برے برے سٹہ بازا پی حرص و ہوس کا پیٹ بھرنے کے لئے کروڑوں کوام کی قسمت سے کھیل رہے بین ، اس ظالمانہ کھیل کی وجہ سے ابھی مال بازار میں پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں ، اور جب مال کوام کی وحرت سے بہلے اسے آگے بیخ کومنوع قرار دیا ہے ، اگر اس جاتے ہیں ، اور جب مال کوام کی وحرت سے پہلے اسے آگے بیخ کومنوع قرار دیا ہے ، اگر اس قانون برخت سے کہا اسے آگے بیخ کومنوع قرار دیا ہے ، اگر اس قانون برخت سے گل ہوتو سارا درمیانی نقع جو سٹہ باز لے اڑتے ہیں ، اس سے کوام مستفید ہو تکیں گے۔ قانون برخت سے کورے ملک کی معیشت بار بار بحران کا قانون برخت ہے ، اور بھی سٹہ بی کہ یہ بین جاتا اساک ایکھنے کے کاروبار میں بھی سٹہ بی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت بار بار بحران کا دکار ہوتی ہو بازی کی لعنت تجارت میں مکرو فریب کو باقاعدہ فن بنا کر تا جروں کو سینکٹروں ہو سکی ہیں ، سٹر بازی کی لعنت تجارت میں مکرو فریب کو باقاعدہ فن بنا کر تا جروں کو سینکٹروں اظلاقی جرائم میں مبتلا کرتی ہے ، اور اس طرح اساک ایکھنے کے اصاحے میں بڑے بڑے اسکینڈ ل بردرش باتے ہیں ، لہذا اگر علیاء کی تجویز کے مطابق سٹرکومنوع کر دیا جائے تو معیشت کی بہت کی خرایاں خود بخو در فع ہو سکتی ہیں۔

# تجارتی لائسنس پرمث کے مفاسد

تیسری انقلانی تجویز ہے ہے کہ غیر ملکی تجارت کو لائسنس پرمٹ کے مروّجہ طریقہ ہے آزاد کر دیا جائے،اس وقت تجارتی اجارہ داریوں کا بردا سبب سے تجارتی پابندیاں ہیں۔ ملک کا زرمبادلہ پوری قوم کا مسادی حق ہے، لیکن موجودہ نظام میں عوام کو کاغذ کے نوٹوں کے سوا کچھنہیں ملتا، تتیجہ سے کہ مارے زرمبادلہ سے وہ بڑے بڑے سر مابید دار فائدہ اٹھاتے ہیں جواپے جائز و سائل سے غیر ملکی تجارت کا لائسنس حاصل کرلیں، او پر سے عوام پر بیجی پابندی ہے کہ دہ اپنے بخی و سائل کام میں لا کرحکومت سے زرمبادلہ لیے بغیر بھی باہر سے مال نہیں منگوا سکتے ، چنا نچہ دہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سر مابید داروں کا مال خریدیں جوعوام کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیز مہنگے داموں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ میسر مابید دار پورے بازار کے تنہا اجارہ دار بن کر پوری معیشت پر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کارو پیر سمٹ کران کی جھولی ہیں جاتا رہتا ہے۔

اگر علاء کی تبویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو بیصورت حال فتم ہو جائے گی، بازار سے اجارہ داریاں ٹوٹیں گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہوگا، اور عوام کو اشیائے صرف سے داموں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے رو پید آج کی نسبت کم نکلے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں تھیلے گا، اور دولت کے اس فطری بہاؤ کا خوشگو اراثر پوری معیشت پر پڑنالازی ہے۔

#### کارٹیل طرز کی اجارہ دار بوں کی ممانعت

چوکھی انقلابی تجویز ہے ہے کہ کارٹیل کے طرز کی اجارہ داریوں کوممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعے بڑے صنعت کار باہم جھونہ کر کے اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اورعوام آزاد مقابلہ کی برکات سے متنفید نہیں ہو پاتے ،اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گرانی کا سبب بنتا ہو، قطعی طور پر ناجا کر ہے اس حکم کونافذ کرنے سے ان اجارہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گاجو باہمی معاہدہ اور بجھونہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

### آڑھت اور دلالی کے درمیان وسا نظفتم کرنا

پانچویں انقلابی تجویز علاء نے زرعی پیداداری فردخت کے سلسلے میں پیش کی ہے، ادر دہ یہ کہ آڑھتیوں اور دلالوں کے درمیانی وسائط ختم کر دیئے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فردخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پڑمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلال سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتیوں کے نیج میں سے ہٹ جانے سے بازار میں ارزانی آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بیدامداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تا کہ منڈی میں مقابلہ کی نضا باتی رہے، اور گرانی پیدانہ ہو سکے ۔ زراعت کے سلسلے میں بھی جوظم وستم کسانوں پر ہوتا مقابلہ کی نضا باتی رہے، اور گرانی پیدانہ ہو سکے ۔ زراعت کے سلسلے میں بھی جوظم وستم کسانوں پر ہوتا

م است بھی پیش کی ہیں جن کے ذریعے کسان اپنی محنت کا پورا کھل پانے کے علاوہ زمینوں کے مارشات بھی بن سکیں گے۔ مارشات بھی بن سکیں گے۔ الک بھی بن سکیں گے۔

کان کان کہ اس علاء کی تمام تجاویز کو بالاستیعاب پیش کرنامقصور نہیں ، صرف چنز نمایاں تجاویز کے نتائج و ارات کاذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو عتی ہے کہ علاء نے بہتجاویز بوری معاملہ نہی کے ماتھ میں مرتب کی ہیں، بورے فاکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاس نفر ہ بازی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے معاملات کاعلمی شجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا ہے، مثلاً آج اجرتوں میں اضافہ کے نغروں کا بہت زور ہے لیکن علاء نے اس کوزیادہ ایمیت دیے کہ بجائے ملک سے عام گرانی کوئم کرنے پر زور دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی ایمیت دیے کے بجائے ملک سے عام گرانی کوئم کرنے پر زور دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی شخواہ دوگئی کردی جائے کہ اس سے گھاٹا پھر بھیا ہے۔ مزدور ہی کا ہے، عوام کا اصل مسئلہ آمدنی کی کس سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور میشت کی اصلاح کا کوئی اقد ام اس وقت تک عوام کے حق میں مفیر نہیں ہوسکتا جب تگ عام گرانی کو ختم میں مفیر نہیں ہوسکتا جب تگ عام گرانی کو ختم میں مفیر نہیں ہوسکتا جب تگ عام گرانی کو ختم میں مفیر نہیں ہوسکتا جب تگ عام گرانی کو ختم نے کہ علاء نے اس بنیا دی تک کا ہم قدم پر کھا ظرکھا ہے۔

من بیاجامے ول کابات ہے مدہ وسے ہن بیاری سے ان اس ہوئی بھی ہیں، ہم نے طرز اس طرح ہاری معاشی مشکلات بڑی حد تک خود ہاری ہیدا کی ہوئی بھی ہیں، ہم نے طرز زرگی کواتنا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی جا دراس کے لئے کائی نہیں ہورہی، علاء نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کوایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گااور ملک کے حکام اور دولت مندا فراداس تحریک کی ابتداء اپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس دقت تک ہم مام خوش حالی کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے فقرو فاقے کا شب وروز رونا رونے کے ساتھ

ماتھ ہم نے جن عیاشیوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر حیثیت سے گھر پھونک کر تماشا دیکھنے کے مرادف ہیں، اور انہیں سختی سے چھوڑ مے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

دیے کے لئے تیار کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے یہ جمروسہ ہو کہ اسلام کا صرف نام استعال کرنا پیش نظر نہیں بلکہ اسے سے دل سے نافذ کرنامقصود ہے۔

المری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باد جود بحد اللہ اب بھی مسلمان رہ کر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہاری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باد جود بحد اللہ اب بھی مسلمان رہ کر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہے، اور اس کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۲۷ء اور ۱۹۲۵ء میں دنیا اس کا حدید نے کو آتی ہے بھی اسلام کی طرف رخ موڑ اقو دنیا پھر دیکھ لے گئی کہ اس کے رگ و پے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی جرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف اگر خدانخواستہ یہاں سوشلزم لایا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مغید ہے یام مز،

اس کے برخلاف اگر خدانخواستہ یہاں سوشلزم لایا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مغید ہے یام مز،

اس کے برخلاف اگر خدانخواستہ یہاں سوشلزم لایا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مغید ہے یام مز،

آڑے آئے گا، اور بیقوم بھی بچول کے ساتھ اس نظام کو جذب و قبول نہیں کر سے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علاء کے اس متفقہ معاثی خاکے کی روثنی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے ، ہماری رائے میں تمام اسلامی نظام چاہنے والی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان طرف عملی قدم اٹھایا جائے ، ہماری رائے میں تمام اسلامی نظام چاہئے والی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان



# ہمارے معاشی مسائل اوران کے اسلامی طل کی مختلف شجاویز

ساصل میں جناب ڈاکٹر سیرجمہ یوسف صاحب کا ایک مضمون ہے جس میں موصوف نے ہمارے
نظام معیشت کے چند بنیا دی مسائل سے بحث فر مائی ہے، اور علماء کی طرف سے جو اقتصادی پروگرام
بیش کیے جاتے رہے ہیں، ان پراظہار رائے کیا ہے، فاضل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں
بیش کیے جاتے رہے ہیں، ان پراظہار رائے کیا ہے، فاضل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں
ہم نے اس سلسلہ میں اپنی رائے بھی قدر نے نصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے، اور اس طرح ان دونوں
مضمونوں نے ایک قلمی فداکرہ کی صورت اختیار کرلی ہے، امید ہے کہ یہ ذاکرہ اہل علم وکلر کے لئے
دی کی کیا عث ہوگا۔ م۔ت۔ع

جلد المن المام كامعاثى نقام الامادرجديدمائىماكل 111

# ہمارے معاشی مسائل اوران کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز

سوشلزم کے مقابلے میں علماء کرام جواقصادی پروگرام پیش کررہے ہیں دہ اجتہاد کے درجہ
میں ہے، علماء اجتہاد کے اہل ہیں، اس حقیقت کوعلماء سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قد غن
لگائی جائے تو اجتہاد کا صواب و خطا بھی معلوم نہیں ہوسکتا اور بہی امت کے لئے رحمت سے محروی ہے۔
لگائی بڑی محروی ہے، اس کا انداز اہ اس قوم کو بخو بی ہونا چاہئے جوابھی دہ سالہ دور ایو بی سے نگل ہے۔
ایک عرض یہ ہے کہ عوام تو فقہی دلائل کے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی رسائل میں اس اقتصادی
پردگرام کے ساتھ اصولی نقبی دلائل بھی شرح و بسط سے بیان کردیئے جائیں تو طالب علموں کے لئے
باعث طمانیت ہوگا۔ چند امور کی بابت استفساد (لبطمئن قلبی) ہے جانہ ہوگا:
احر مغربی مفکر من نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے ان میں مشہور مور مخ

ا۔ جن مغربی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تقیدی مطالعہ کیا ہے ان میں مشہور مورخ

(TOYNBEE) کومتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بات (میرے خیال میں بڑے پت
کی) لکمی ہے جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے گونا گوں مصاب کی
ملت العلل یہ ہے کہ مائنس اور شیکنالو جی سے قومیت و وطعیت متصادم ہے۔ سائنس انسان کے افق کو
ومعت دیتی ہے، وطینت اسے تنگ بناتی ہے، سائنس تعیم خیری طرف آگے برحت ہے، وطعیت سائنس
کی خیرات کا استعمال اور استعمال کرتی ہے۔ یورپ میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا اس وقت وطعیت کا خیرات کا استعمال اور استعمال و استعمال و استعمال و استعمال و استعمال کی و بالایا۔ آج مشرق کی ہما عمال کے لئے استعمال و استعمال کی و بالایا۔ آج مشرق کی ہما عمال و واستعمال و استعمال و استعمال کی و بالایا۔ آج مشرق کی ہما عمال و وطعیت و رجنہیں مجاملیۃ ترتی پذیر کہا جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور شیکنالو جی، نقل مطابق اصل وطعیت و تومیت کے ساتھ لے رہی ہیں، اس لئے وطعیت کے نام پرعوام زیر بار ہوتے ہیں اور جتنی صنعت ترتی گومیت کے ساتھ لے رہی ہیں، اس لئے وطعیت کے نام پرعوام زیر بار ہوتے ہیں اور جتنی صنعت ترتی گام ہو دولت چند خاندانوں میں سمٹتی آتی ہے۔

جب بیمورت نا قابل برداشت ہوگئی ہے تو اس کا علاج بیتجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی "تامیم" کی جائے یعنی انہیں تو می ملیت میں لے لیا جائے۔ ایک مثال لیجئے: شکینالوجی کے فروغ کا

طبی نتجہ یہ ہونا چا ہے کہ جھے اچھے ۔ اچھالٹی کم ہے کم قیمت میں دستیاب ہو، اگر طبعی حالات رہیں تو جھے جھے بیکنالو بی ترتی کرے کی وطبیت کی جودت بڑھتی جائے گی اور قیمت گفتی جائے گی۔ اگر ایرا نہ ہوتو مشین بھی چ نے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وطبیت اور تو میت ان طبعی حالات کودرہ می برہم کرتی ہوتا ہے کہ وطن میں بنا ہوا گھٹیا لٹھا مبتکے داموں مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جائے ہوئے کہ ایبا مودا انرانی فطرت کے خلاف ہے جھ پر جرکیا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ اچھے اور سے لٹھے کی درآ کہ بی بند کر دی جاتی ہوئی تو وطبیت بالجر گھٹیا لٹھا ڈھائی تین در ہے گئی گئی تو وطبیت بالجر گھٹیا لٹھا ڈھائی تین در ہے گئی گئی ہے۔ الغرض ٹیکنالو جی مجھے اچھالٹھا ۵۰ پھے فی گز مہیا کرتی تو وطبیت بالجبر گھٹیا لٹھا ڈھائی تین در ہے گئی گئی ہے۔ الغرض ٹیکنالو جی مجھے انہوں کہ انہوں کے دیا کہ کا گاتی ہے۔

ملی صنعتیں کیے قائم ہوتی ہیں؟ مخفرانہ کہ ملی پیدادار کی برآ مدیمی ہمارا پیٹ کاٹ کراضافہ کیا جاتا ہے (باسمتی چاول، چی فیم موجائے کوہم ترہے ہیں) جوٹ، کپاس، چاول، چائے دغیرہ ہے جو زرمبالہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت قابض ہوجاتی ہے (ادر جمیس کاغذ کے نوٹ حوالہ کرتی ہے) اس میں زرمبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترتی یافتہ ممالک سے سودی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرضہ سیای اغراض سے یا کے نہیں ہوتا۔ جب ذرامرا تھایا قرضہ بند)

پر حکومت اس زرمبادلہ کو کی سر مایید دارصنعت کار کے حوالے کر دیتی ہے، سر مایید دارصنعت کو اکام کرتا ہے ادرصنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعایت و جمایت واصل ہو جاتی ہے گئی سیک ملک جس صرف ملی مصنوعات فر وخت ہوں گی۔ خواہ دہ کیسی ہی ردّی اور مبتلی ہوں۔ اب اس کا بارعام مستبلین (Consumers) پر پڑتا ہے، عام خریدار کی جیب سے جو بھاری قیمت نگلی ہوں۔ اس کا ایک حصد کیس کی صورت میں حکومت کو جاتا ہے، باقی سے سر ماید دارمونا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں، ان کا اندازہ وروز مرہ کے تھوں تج بہ پر بڑی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اندمورکہ اور الکل صحیح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شر دع ہوتی ہو ہو گر ان ہو جاتی ہے۔ اس کی رسد غیر یقنی ہوتی ہے اور حوالہ در کا امکان ہروت رہتا ہے۔ معاملہ پہلیں تک رہے تو بھی غنیمت ہے۔ آگے چل کر سیموتا ہے کہ سر ماید دار کو جب ایوب کی لیک میں چندہ دینا ہوتا ہے وہ کہڑ ہے کی مصنوعی قلت پیدا کر سیموتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی مزدور کی گر ترق ہے، سر ماید دار کو خون چوسنے کی اجاتا دیا ہے، چر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی مزدور کی گر آئی ہی مرابید دار کو خون چوسنے کی اجاتا ہے، حکومت (شر) دیتا ہوتا ہے، پر ماید دار کو خون چوسنے کی اجاتا ہے، حکومت کی اجاتا ہے، جو مطبیت کے نا قابل پر داشت برحالی، اور سرماید دار کے سرماید دار کی لوٹ کھوٹ منظر عام (Protection) کا ہے جو وطبیت کی نام ایوب دار کی سرماید دار کی لوٹ کھوٹ منظر عام کی نام بین سے جو وطبیت کی نام پر دیا جاتا ہے، جب سرماید دار کی لوٹ کھوٹ منظر عام

آجاتی ہے، جیما کہ آج پاکتان میں ہے تو عکماء مغرب کا بی تجویز کردہ علاج ''تامیم'' ہے۔ تامیم ے فرض بیہوتی ہے کہ فریدار کی جیب سے جورتم نگلتی ہے وہ سر مابیددار کی تجوری میں جانے کے بجائے عومت کے فرزانے میں جائے اور رفاہ عام کے کاموں میں فرج ہوتا کہ اس کا فائدہ لوٹ کر عوام کو پہنچے۔ منتقع طلب یا تیں بیریں:

(الف) فالص شرکی نقط نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمہ بند کر کے عام مستبلکین کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایک یا معدود ہے چند سر مایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر معقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عمد ااشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جاز ہوگا کہ مثلاً سندھ کے چند زمیندار پنجاب سے فلہ کی درآمہ پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کوائی من مانی قیمت پر فلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت داشدہ کے عہد میں کوئی مثال ایلی ملی کوائی من مانی قیمت پر فلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت داشدہ کے عہد میں کوئی مثال ایلی متل کو بی مثال ایلی اصولوں سے میل کے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کہاں تک اسلامی اصولوں سے میل

(ب) تامیم کے خلاف جتنی دلیلیں اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں، نوکر شاہی ملط ہوجائے گی، کا کردگی کا معیار گرجائے گا، مزدور کے حق میں کچھ بہتر نہ ہوگا، وغیرہ، وغیرہ۔ اگر کوئی نص شری اس کے خلاف نہیں ہے تو پھراختلاف رائے برداشت کرنا جا ہے۔ تامیم کے ذکر پرالحاد

(۱) پاکتان بی پرموقو نے نہیں، ہندوستان بھی آج اس مطلبی ہے۔ سز اندرا گاندھی جس کھیش میں جلا ہیں، وہ الکارمز ہے۔ ایڈیا اور افریقہ کے تمام ترتی پذیر ممالک کا یہی حال ہے۔ سر ماید داران تصنیع -Industriali) sation کی راہ کے ممالک کواس مقام ہے گزرنا بی پڑتا ہے۔

كاخيال كيوں آئے؟ علاء خود كهدر بے بيل كه بعض صنعتيں حكومت چلائے اور كپڑے كى صنعت كو ہاتھ ندلائے؟ میری مراد شرع کی بنیاد سے ہے، ویے تامیم کے موافق مخالف ہر قتم کی دلیوں سے اتقادیات کی کتابی مری بری بی -

ایک مدیث بھی کومعلوم ہے،ان دنوں دین رسائل میں اسے کہیں کہیں نقل کیا جاتا ہے، لین اس پرغور وفکرنہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے خیال کی تو یتی یا تردید موجائے۔رسول اللہ ظالم اللہ ظالم است کی می اور آپ نے بنے سے انکار کردیا۔

روى انس قال: غلا السعر على عهد النبي مُتَلَبُّ فقالوا يارسول الله! لو سعرت لنا، فقال ان الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، واني لارجو ان القي الله ولا يطالبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال، رواه ابودا ود، والترمذي و صححه

روى ابوداؤد وغيره حديث العلاء بن عبدالرحلن عن ابيه عن ابي هريره رضى الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله عِنْظَةُ فقال يا رسول ا لله سعرلنا، فقال بل الله يرفع و يخفض، واني لارجو ان القي اللهوليست لاحد عنائى مظلمة

میرے خیال میں اسلام کے اقتصادی نظام کا حجر الزاویہ بیاصول ہے کہ حکومت مسعر کا منصب نداختیار کرے۔ جہاں تک ممکن موحکومت کوتعیر کی ذمدداریاں نہیں سنجالنی جا مکن ، بالفاظ دیگراقتصادکوحکومت کی دخل اندازی کے بغیرطبعی عوامل کے تالع رہنا چاہے۔

ابن قيم الجوزير نے "الطرق الحكميه في السياسته الشرعيه" (معر، ١٣١٥ه، ص٢٢٣ و ابعد) مين تعير كى مختلف صورتول سے بحث كى ہے۔اس سے بھى اس كى تائيد ہوتى ہے كم جہاں خودغرض عناصر "التواطاء على الاغلاء" كمرتكب بول وہاں حكومت مجبوراً دخل انداز بوكر "النقويم بقيمة المثل" لازم كر اوراقضاد ك فطرى عوامل كوسنجلا د \_ قيمته المثل حكومت افي طرف سے مقررتہیں کرتی۔ قیمة المثل تو وہ ہوتی ہے جوالسوت الحرة میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمتہ المثل کی تشخیص واکتثاف کرتی ہے، اور خود غرض عناصر کے تلاعب ا الله الله

آج تعير كمعنى يدلئ جاتي بي كرفطرى والل كوكالعدم كر كي حكومت بيا ختيار سنجال لی ہے کہ وہ قیمتوں اور اجرتوں کی تجویز دعین کرے، اس کی ضرورت یوں بیدا ہوتی ہے کہ حکومت خود

الامادرجديد مائى ماكل

درآ رو برآ ر پر پابندی لگاتی ہے، استبدادی طریقوں سے صنعتیں قائم کرتی ہے، صنعتوں کو وطعیت کے بام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو بالجبر ستہلکین کے گلے لگاتی ہے۔ من مانی قبیس رائج کرتی ہے۔ ہر دوصورتوں میں سر مایہ دارصنعت کاروں کی من مانی اور بصورت دیگر خود عومت کی من مانی ( تب بی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اجرتوں کا خیلام ہور ہا ہے اور تمام سیاس جماعتیں عرص من مانی ( تب بی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اجرتوں کا خیلام ہور ہا ہے اور تمام سیاس جماعتیں بڑھ بڑھ کر بولی بول ر بی ہیں، کون کہ سکتا ہے کہ 10 کو بر 20 ء کے بعد اجناس کی قیتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر عوامل کی طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان بی صنعتوں کی خاطر یا تو تجارت کو حکومت اپنے ہم کے لئتی ہے یا اپنے نر نے میں رکھتی ہے۔ لائسنس پرمٹ کا سراسر گندا گھناؤٹا سلسہ ہوگی؟ ادالطین بلته "کا مصدات ہے۔ الغرض آئے حکومت جوکرتی ہے وہ تعیر نہیں، بلکہ دہ ہے جس کے لئے تعیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے بنی وفساد ہے جسے تعیر کانام دیا جاتا ہے۔

ابن قیم الجوزید نے اپنے زمانہ (آٹھویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تعیر کی ضرورت مقصود ہوسکتی ہے۔ اس سے بینتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایس چیز نظی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے ، صرف ایک مثال ایسی ہے جس پر ایسے کی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے، دیکھئے اس سے کیا نتیجہ لکاتا ہے:۔

ومن اقبح الظلم ايجار الحانوت على الطريق او في القرية باجرة معينة على ان الايبيع احد غيره فهذا ظلم حرام على الموجر و المستاجر، وهو نوع من اخذ اموال الناس قهرًا واكلها بالباطل، وفاعله قد تحجرواسعًا فيخاف عليه ان يحجرالله عنه رحمته كما حجر على الناس فضله و

رزقه (ص: ۲۲٤)

یہ جگومت کو جواختیارات دیے جارہے ہیں وہ "نوع من اخذ اموال الناس قہرا" اور "ندجر واسعًا" کے ذیل ہیں آتے ہیں یانہیں؟ جب ماہرا قضادیات سے بات سلیم کرلیتا ہے کہ قہراور جبر کے صورت پائی جاتی ہے تبھی تو وہ تامیم کی طرف جاتا ہے تا کہ اس قہراور جبر سے اموال الناس سرمایہ دار کی تجوری میں نہ جا نیس بلکہ حکومت کے واسطہ سے ان کا فائدہ عوام الناس کو دا پس بہنچ جائے (میرا مقصد تامیم کی جمایت نہیں ہتھیر کا ابطال ہے۔)

یہ حقیقت ہے کہ تعیر کا سلسلہ لا متاہی ہے، ایک مرتبہ شروع ہوتو بھی ختم ہونے میں نہیں اتا۔ تعیر کے معنی یہ بیں کہ اقتصاد کا جسم مزمن مرض میں جتلا ہے، داخلی توت مرافعت کھوچکا ہے، ایک ہوتی معالی دواؤں سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں کثرت ہمہ وقتی معالی دواؤں سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں کثرت

استعال ے کھ ع مد بعد بار ہو جاتی ہیں، ای طرح برتمع کھ عوصہ کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تخطیط، تعمیم اور تعیر آج مغربی ترتی یافته مکول میں ہے وہ مارے سامنے ہے، لیکن کی طبقہ کو اطمینان چین نعیب نیس،آئے دن بیر موتا ہے کہ حالات قابو سے باہر موجاتے ہیں اور بڑے بیانہ پر اقتمادی بران اور مالی بنظی کاسامنا کرنا پرتا ہے۔ حکومت اجرت کالغین کرے ، حکومت اشیاء کی قیمتوں کالتین کرے، حکومت بٹائی کی شرح کالعین کرے، بیکوئی دیر پااور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا ستلہ بھی خاصاغور طلب ہے، یہ بنیادی مستلہ ہے اس معنی میں کہ آج جونساد بیا ے دہ محض سر مایدداری کانبیں بلکہ سر مایدداری اور جا گیرداری کے گھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرمایدداری یس بھی اتی بے مروتی (''احماس مروت کو پل دیتے ہیں آلات')نہ آتی اگراس کے پی مظریس جا گیرداری (Feudalism) نه ہوتی۔ پہلے جا گیرداری زمینداری ایک انسان کو مجبور مناتی ہے پھر سر مایدداری کی مجبوری کی بناء پراس کی محنت کا استفال کرتی ہے۔ بورپ میں یہی ہوا۔ یہی مارے یہاں ہور ہاہے بالخصوص ایک زراعتی ملک میں جیسا کہ جمارا ملک ہے، کسان تو کسان، منعتی مزدور کاکوئی مئله النبیل موسکتا۔ جب تک نظام اراضی عدل کی بنیاد پراستوار ند مو۔

نظام اراضي كى بابت دو غداجب بالكل جدا اورمتاز ملتي بين:

ایک بیاکہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خواہ عن طریق الشراء ہو یاعن طریق الا قطاع۔اس حق کے بقاء اور استعال کے لئے ضروری ہے کہ مزارعت بھی جائز ہواور اکراء الارض بالذهب والفضه بهي جائز مو چنانچداين قيم الجوزيه كمت بين:

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة احل من المؤ اجرة و اقرب الى العدل، فانهما يشتر كان في المغرم و المغنم، بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض يسلم له الاجرة و المستاجر قد يحصل له زرع و قد لا يحصل و العلماء مختلفون في جوازهما سواء كانت الارض اقطاعا او غيره قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وماعلمت احدًا من علماء الاسلام من الائمة ولاغيرهم قال اجارة الاقطاع لاتجوز و مازال المسلمون يؤجرون اقطاعاتهم قرنابعد قرن من زمن الصحابة الى زمننا هذا حتى حدث بعض اهل زماننا فابتدع القول ببطلان اجارةالاقطاع و ولى الا ياذن للمقطع في الاجارة، فانه انما اقطعهم لينتفعوا بها اما بالمزارعة و بالاجارة ومن منع الانتفاع بها بالاجارة و المزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم و دنياهم و الزم الجندو الامراء ان يكونوا اهم الفلاحين، وفي ذالك من الفساد مابقه (حواله سابقه ص ٢٣١، ٢٣٢)

دوسراند ب بي م كم المز ارعة (بشروطها) جائزليكن اكراء الارض بالذهب والفضه ناجائز ابن حرم كبتة بين:

ان النبى صلعم قدم عليهم و هم يكرهون مزارعهم كما روى رافع وغيره وقد كانت المزارع بلاشك تكرى قبل رسول الله وبعد مبعثه هذا امرلا يمكن ان يشك فيه ذوعقل، ثم صح من طريق جابر و ابى هريرة وابى سعيد ورافع ظهير البدرى و آخر من البدريين و ابن عمر: نهى رسول الله يَتَلِيَّهُ عن كراء الارض فبطلت الا باحة بيقين لا شك فيه، فمن ادعى ان المنسوع (اباحة الكراء) قدرجع، وان تعين النسخ قد بطل، فهو كاذب مكذب قائل مالاعلم له به، وهذا حرام بنص القرآن، الا ان ياتى على ذالك ببرهان، ولا سبيل الى وجوده ابدا الا فى اعطائها بجزء مسمى مما يخرج منها (كالثلث و الربع) فانه قد صح ان رسول الله يُتَلِيَّ فعل ذلك بخيبر بعد النهى باعوام وانة بقى على ذلك الى رسول الله يُتَلِيَّ فعل ذلك بخيبر بعد النهى باعوام وانة بقى على ذلك الى ان مات عليه السلام (المحلى ٢٢٤/٨)

ابن حزم کے مذہب سے اختلاف ہی لیکن علم ، اخلاص اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا درجہ ایسا تو نہیں کہ ان کی بات توجہ سے نہ ٹی جائے۔اگر آج کوئی ابن حزم کی می بات کھے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کاعلم ناتص ہے ، یا اسے مخالطہ ہوگیا ہے لیکن بیتو لا زم نہیں آتا کہ وہ کھی ہو<sup>(۱)</sup>

(۲) خیریة جمله معترضه تفارکدان دونون نداهب میں سے جو بھی رائے اور جو بھی مرجوح قرار پائے، یا یوں کہیئے کہ جو بھی سیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی ایک منطق ہے اور دونوں کی قوی یاضعیف جیل کھی ہو، سندے۔

ابد یکھے زمینداروں کاظلم وستم سلم ہے، تھائق سے انکارناممکن ہوگیا ہے، پہلاندہب جس

(۱) یہ جویزایک سای جماعت کے سامی منشور کا جزو ہے معلوم نیں علماء نے اس پرصاد کیا یا نہیں -(۱) میں جویزا لیک سای جماعت کے سالی منشور کا جزو ہے معلوم نیں علماء نے اس پرصاد کیا یا نہیں ۔۔

(۲) البعث الاسلامی، کمنوش الحاد کے لئے جگہ پانا غیر متصور ہے۔ عدد یولیو ۱۹۲۹ میں الاستاذ محمود ابوالمعود کھتے ہیں:۔
الا رجع عندنا ان للفردان یملك الارض الزارعیة، وذلك لا شك استغلال لراس المال، ولكن الارض لبس له قطعا ان یكر بها ولعسری ان اشتراط كراه الارض (باتی عاشیه المطیح پر ملاحظ فرمائیں)

پرتوال رہا ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور بالا تفاق انسانیت سوز ہیں، ان حالات میں اب پہلے ذہب پراڑے رہانا ناممکن ہوگیا ہے چنا نچ تحدید ملکیت اراضی کی تجویز پر''اسلامیات' کی مہراگا دی گئی یہ تحدید ملکیت اراضی کی اساس شرق ہے یاعقلی (یا محض سیاسی)؟ کیا تحدید ملکیت اراضی کا مسئلہ کمی انکہ سلف کے سامنے آیا ہے؟ بہر حال یہ جومغربی پاکستان میں سو اور دوسوا کیڑکی اور مشرق یا کستان میں سو اور دوسوا کیڑکی اور مشرق یا کستان میں سوبیکھ کی حد تجویز کی جاتی ہے یہ حداد شرع کی مقرر کردہ نہیں ہے۔

اب جب آپ نے تحدید ملکیت اراضی کے اصول کوعدل کا نقاضا سمجھ کر مان لیا تو اگر کوئی اس کی حدالی بھی ہوسکتی کی حدیکھا در مقرد کرے تو شرعی نقط نظر سے اس کو مانے میں تامل تو نہ ہوگا؟ اس کی حدالی بھی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ ہرا لگے نہ محفکوی زمینداری کا خاتمہ ہی ہوجائے۔

یوں نہیں تو یوں لیجے کہ تعامل غیر محدود ملکیت اداضی پر بھی ہور ہا ہے۔اورا کراءالارض کے جواز پر بھی۔ جب ملکیت اداضی کی تحدید قابل تبول ہے تو اکراءالارض پر بابندی لگانے میں کیا تامل ہے؟ اکراءالارض کا حق بھی چندال مقدس نہیں، جا گیرداروں سے بیردی واپس لینے کی تجویز ہے،اب صرف اتن بات رہ گئی کہ غیر عامل غیر حاضر زمیندارکو (تعامل کی یا دگار کے طور پر ) باتی رکھا جائے یااس کے جراور مفت کی کمائی کا کی نہ کی صورت دفعیہ کیا جائے۔

ای ذیل میں ہے بھی قابل خور ہے کہ جس کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہوار سے زیادہ ہو (اور مفروض ہے ہے کہ اس کی آمدنی حلال طیب ہے اوراس کا مال مزکی ہے ) وہ ہڑی ہڑی صنعتوں کے حص نہیں خرید سکتا۔ ہواصول کہ مال کے استغلال اور تئمیہ کے ایک جائز طریقے پر پابندی لگائی جائز عربی ہے ایک جائز طریقے پر پابندی لگائی جائے ہاتی ہاں اس کی کیا نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جا سکے؟ آج ایک طبقہ کے لیے صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل بیسلسلہ آئے ہڑھے گا جب تک شریعت بیصد مقرر نہ کرے کی کی عقل کو کسے روکا جا سکتا ہے؟ مال کے استغلال اور تئمیہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا متیجہ وہی '' کنز'' ہوسکتا ہے جس پر '' آیت الگی''یاد آئی ہے۔ ایک بات ہے بھی ہے کہ اس میں طبقاتی کھکٹس کا اعتراف پنہاں ہے۔

میدمجر بوسف شعبه عربی ۱۳۰ جنوری ۵۰

نظير مبلغ معين من ذهب لوفضة لهوامعن في الخطاء، واقمن بالحكم بالتحريم لابالتحليل، وابعدما يكون عن منطق الاسلام السليم و جديران لا يكون صادراًعن رسول اللهصلعم، اذكيف يابي توجر الارض بجز ممايخرج منها، ثم يرى ان يلفع المستاجر بصاحبها حصة معينة من نهب اوفضة؟ (ص ٢٤)

نجادين يشمره

جناب ڈاکٹر سید محمد بوسف (صدرشعبہ عربی جامعہ کراچی) ہمارے ملک کے معروف میں انٹوروں میں ہے ہیں، اور البلاغ اور مدیر کے دیرینہ کرم فر ماہیں، انہوں نے اپ اس مضمون میں موجود معاثی صورت حال اور اس کی اصلاح ہے متعلق چند فکر انگیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں مذیان معاثی پردگراموں پر بھی مختصر تبعر ہ فر مایا ہے۔ جو مختلف دینی طقوں کی طرف ہے اب تک پیش منان معاشی ہیں، ماتھ ہی موصوف نے مدیر البلاغ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل ہیں، اور ان پر بحث و معاشل ہیں، اور ان پر بحث و معاشل ہیں، اور ان پر بحث و معاشل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان پر بحث و معنون کے مائل ہیں، اور ان ہی گز ارشات بھی اس معنون کے مائل ہیں مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلطے میں اپنی گز ارشات بھی اس معنون کے مائل ہیں مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلطے میں اپنی گز ارشات بھی اس معنون کے مائل ہیں کو اس بی سلطے میں اپنی گز ارشات بھی اس معنون کے مائل ہیں کو ایس بی سلطے میں اپنی گز ارشات بھی اس معنون کے مائل ہیں کو ایس بیں ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو جھے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعاق ہے، اور دوہرا
زراعت سے صنعت و تجارت کے بارے ہیں ان کے ارشادات کا خلاصہ جہاں تک میں سجھ کا
ہوں۔ یہ ہے کہ ہر مایدداری کی موجودہ فامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی تامین (Protection) ہے،
درآمدویرآمد کی پابندیوں کی وجہ سے وہ زرمبادلہ جو پوری قوم کاحق تھا، چند ہوئے برے صنعت کاروں
کے تقرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے صنعتیں قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تحفظ
دینے کے لئے درآمد پر پابندیاں لگاتی ہے تو بازار پران صنعت کاروں کی اجارہ داری قائم ہوجاتی ہے
ادردہ قوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

اوے من مانی قیمتیں مقرر کر کے عوام پر دباؤنہ ڈال سکے۔ ڈاکٹر صاحب کواس دوسرے مل (بین تعیر ) پرشر کی اور عقلی دونوں اعتبار سے اعتراض ہے، شرگا اعتبار سے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تعیر کی ممانعت آئی ہے اور عقلی انتبار سے ان کا کہنا ہے ہے کہ موجودہ حالات میں ''تعیر''نعی وفساد کے علاوہ کچھنیں ، اس کے ذریعہوہ کے عوام کو کراہ کرئی ہے۔
دوسرے حلکوردکردینے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پرغوروفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دوسرے حلکوردکردینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بیش کیا گیا ہے اس کوردکرنے کی کوئی شرعی دلیل بھی ہے یا گفن ترمیم (قومی ملکیت میں لینے) کا جو حل پیش کیا گیا ہے اس کوردکرنے کی کوئی شرعی دلیلوں کی وجہ سے علماء کی طرف سے ردکیا جارہا ہے؟ ہماری رائے میں ڈاکٹر صاحب کا بی فر ماثاتو چند دلیلوں کی وجہ سے علماء کی طرف سے ردکیا جارہا ہے؟ ہماری رائے میں ڈاکٹر صاحب کا سے فر ماثاتی جو شفیع صاحب مظلم نے بھی البلاغ داریوں اور ان کا بہت بڑا سب ہے، حضرت موالا نامفتی جو شفیع صاحب مظلم نے بھی البلاغ ماہ رمضان ۹۸ھ کے اداریئے میں لکھا تھا:

المار المسلم المراد المسلم ال

#### موجوده معاشى مسئله كالصل حل

لین اس صورت حال کا اصل علاج ہماری رائے میں نہ تامیم (Rate Control) ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج ، جوایک اسلال اور نہ تعیر (Rate Competition) ، ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج ، جوایک اسلال کومت کا ہدف ہوتا چا ہے ہے کہ اجارہ دار ہوں کوتو رُکر آزاد مقابلہ (Goods and Services) کی فضا پیدا کی جائے جس میں قدرتی طور پرتمام اشیاء وخد مات (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے ، ادر قیت ان کی ذاتی قدر (Intrinsic Value) یا افادہ (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے ، ادر ایک فضا پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقد امات ضروری ہیں:

- (۱) تجارت كوبتدريج آزادكيا جائ اوردرآمدوبرآمدكي يابنديان الخالي جائين
  - (٢) سود،سشادر تماركومنوع قرار دیاجائے۔
- (۳) معیشت کوسود کے بجائے شرکت ومفیار بت کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذراید بینک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کا نفع عوام کوہی پہنچے ،صرف چندسر مایہ داروں کوئیں۔

(س) کارٹیل جیےمعاہدات کوفتم کیاجائے۔

تعير كافقهي حيثيت

" میم" کے مقابلے میں "تعیر" (Rate Control) کی جو تجاویز علماء کی طرف ہے بیں کی جارہی ہیں، وہ اسلامی معیشت کے اصل منشاء کی تعبیر نہیں، بلکہ عبوری دور کے لیے محض ایک وقتی ارر مگای تجویز ہے، اسلام کا اصل منشاء بلاشک وشبہ یہی ہے کہ قیمتوں کی تعیین مصنوعی طریقوں کے ہوں اور اس وطلب کے فطری عوامل کے ذریعہ ہو، اور ای حقیقت کو حضرت انس رہ اللے اور حضرت ابوہریہ، ناش کا ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے جوڈ اکٹر صاحب نے تعیر کے بارے میں نقل فر مائی براری بن،ادرای دجہ سے امام ابو حنیفه " دوتنعیر " کو جائز قرار نہیں دیتے ، کین مشکل یہ ہے کہ اجارہ دار یوں کو وركر آزاد پيدامابقت كرنا موجوده حالات مي ايا كامنبيل ب جے جعث بك انجام دے ديا هائے، درآمد دیرآمد کی موجودہ بابندیاں بلاشبہ تقلیم دولت میں ناہمواری کا باعث بن رہی ہیں لیکن اگر فوری طور سے غیر مکلی تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو اتنا زرمبادلہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ تھارت کوآزاد کرنے سے پہلے زرمبادلہ کی مشکلات کا کوئی حل نکالنا ہوگا،اوراس حل تک وہننے کے لئے لاز ألجھ دقت لگے گا،اور جب"روٹی" کے لئے"انتخاب" تک کا انتظار کرنالوگوں کے لئے ممکن نہیں تواس عبوری دور کے لئے بھی پچھ نہ پچھا سے طریقے تجویز کرنا ہوں گےجن کے ذریعہ موام کوگرانی سے علاجاتك، "تعير" أيك ايها بى طريقه ب جي صرف اس ونت تك كوارا كيا جائ كاجب تك اجاره داریاں کمل طور پر ٹوٹ نہیں جاتیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ہمارے فقہاء نے "دتسعیر" کی اجازت دی ہے،امام ابوصنیفہ "داتسعیر" کےمشہور خالف ہیں،لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی ہے کہ "فان كان ارباب الطعام يتحكمون و يتعدون عن القيمة تعديا فاحشا و

"فان كان ارباب الطعام يتحكمون و يتعدون عن القيمة تعديا فاحشا و عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير فحينثد لا باس به

بمشورة من اهل الراى والبصيرة"

" \$75 "." -"

<sup>(</sup>١) كمل في القدر ص ١٢ المطبعة الاميريه ١٣١٨ه

الما واورجديد معافى سائل الما ورجديد معافى سائل الما ورجديد معافى الما الما ورجديد معافى مائل

کین خودان الفاظ ہے بھی ظاہر ہے کہ تعیر کی اجازت مجبوری کے حالات میں صرف بوری طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہوجا ئیں اور معیشت کا نظام اپی طبعی رقار پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہوجا ئیں اور معیشت کا نظام اپی طبعی رقار پر آجائے تو تعیر کو پند نہیں کیا گیا۔ لہذا اسلامی حکومت کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ تجارت کو آزاد کر کے منطانہ میابقت کے ذریعہ ایسے حالات بیدا کر ہے جن میں قیمتیں اور اجر تیس خود بخو دطریقے سے منطانہ معین ہوں، اور تعیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ہاں جب تک اس کوشش میں کامیا بی نہ ہوائی وقت تک تعیر کوایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔

#### اسلام اور درآمد وبرآمد كى يابنديال

ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ "فالص شرکی نقط نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ کومت درآمد بند کر کے عام ستہلکین (صارفین) کو مجبور کرے کہ وہ ایک یا معدود سے چند سر مایہ داروں کی مصنوعات انکی من مانی تیمت پرخریدیں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عہد میں کوئی مثال ایم ملتی ہے جس پراس مسئلہ کو تیاس کیا جائے؟"

جیبا کہ ہم نے او پرعرض کیا ہے، ہمارے بزدیک پیر طریقہ کی طرح بھی اسلامی اصولوں ہے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض احادیث الی جی جن سے بیاشارہ ملتا ہے کہ آنخضرت نالی اس نے غیر ملی تجارت کو پابند بنانے کے بنجائے آزاد چھوڑتے کو پندفر مایا ہے، امام دار قطنی بیہیں ابوالیعلی اور طرائی نے حضرت عائشہ بن الجائے سے اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن ابی عیاش بن ربیعہ رفائی سے یہ مرفوع حدیث دوایت کی ہے کہ:

"اطلبوا الرزق فی خبایا الارض"

"رزق کوزین کے تمام گوشوں میں تلاش کرو"

"من تعذرت علیه النجارة فعلیه بعمان"

"جس کے لئے تجارت مشکل ہوجائے اس کوچا ہے کہ کمان چلا جائے"

ادرایک ردایت میں ای طرح مصر جانے کاعمومی مشورہ مذکور ہے۔

ادرایک ردایت میں ای طرح مصر جانے کاعمومی مشورہ مذکور ہے۔

( کنز العمال مدیث نبر ۱۲ کام وسکتا ہے، اس وقت کے تجارعموماً بیک وقت یہ ہوسکتا ہے، اس وقت کے تجارعموماً بیک وقت

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال م ١٩٤٥ ترائزة المعارف دكن ١٣١٢ ه مديث نبر المام (۲) كنزالعمال على ١٩٠٥ تروية المعارف دكن ١٣١٢ ه مديث نبر المام

<sup>(</sup>۲) كنزالممال ع 19 ترازة المعارف دكن ۱۳۱۲ همد عث نبر ساكا ۱۸

المارادرجديد ما في ماكل

جلد الحام - الاام كامعاشى قام

رون مقاصد کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ غرض عہد رسالت یا عہد صحابہ میں او کوئی الی مثال نہیں ملتی بس میں درآ مد و برآ مد پر با قاعدہ بابندی عائد کی گئی ہو، بلکہ اس کے خلاف صراحیں ملتی ہیں، اب اگر فالم نفتہی نقط نظر سے ان بابندیوں پرغور کیا جائے تو بی توام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے فالم نفتہی نقط نظر سے ان بابندیوں پرغور کیا جائے تو بی توام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے باتی سب کا دھے بسینے سے کمائی ہے وہ صرف چند بڑے صنعت کا دول کے حوالے کر کے باتی سب کو کا غذ کے نوٹ پکڑا دیتے جائیں، بیا کی طرح کا ''ججز' ہے جس کے جواز کی کوئی صورت ہماری بھی میں نہیں آتی۔

یں بیں بی وجہ ہے کہ میر ے علم و مطالعہ کی حد تک شاید کی بھی متند عالم دین نے اس ظالمانہ طریق کی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں اور خواری بمیشہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اگر کہ جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں بید دشواری بمیشہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اگر جائز قرار نہیں دیا ہوگا؟ دراصل بیہ ماہرین مالیات کا کام ہی کہ وہ اس دشواری کا حل نکالیس، اس وقت صرف علماء ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ماہرین محاشیات کی طرف سے بھی تاجین (Protection) کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید دنیا کا کوئی پڑھا کہ ان کہ طرف سے بھی تاجین کو اس طرف توجہ دینی جا ہے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہوتو وہ ان خطہ ان آوازوں سے خالی نہیں ہے۔ اکثر معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی جا ہے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہوتو وہ ان ہیں کہ در سے زرمبادلہ کی مشکلات پر قابو بائے گی بورے نظام زر (Monetary System) پر نظر ہائی کی کہ دے در مبادلہ کی مشکلات پر قابو بائے گی بورے نظام زر (Gold Standard) پر نظر ہائی کر کے اسے طلائی معیار (Gold Standard) کے قریب لائے گی، اور اس سے پیدا ہونے را لے مائل حل کے میں اور اس سے پیدا ہونے والے ممائل حل کرے گی۔

#### تومى ملكيت كالمسئله

موجودہ سر مایہ داری کی پیدا کردہ مشکلات کاحل یہی ہے جواد پر ذکر ہوا کہ تجارت کو آزاد

کر کے آزاد مسابقت کی کمل فضا پیدا کی جائے ، اور سود، تمار ، اور سٹر وغیرہ کو ممنوع کر کے دولت کو زیادہ

نیادہ و سیج دائرہ میں گردش دی جائے ، رہا وہ حل جو تامیم (قومی ملکیت) کی شکل میں حکمائے
مغرب ہی نے تجویز کیا ہے ، سودہ صغث علی اباللہ کے سوا پھی تبییں ، یہ درست ہے کہ علماء نے اب

مغرب ہی نے تجویز کیا ہے ، سودہ صغث علی اباللہ کے سوا پھی تبییں ، یہ درست ہے کہ علماء نے اب

مغرب ہی نے تجویز کیا ہے ، سودہ صغث علی اباللہ کے سوا پھی بی بین اس کی وجہ یہ بین کہ اس کے ابطال

مزری میں میں جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ زیادہ ترعقلی ہیں ، کیان اس کی وجہ یہ بین کہ اس پر بحث کرنا

مزائع سے حاصل کی گئی ہو۔ ایس دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور برظلم ہے ، اور آیت ذیل

ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ ایس دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور برظلم ہے ، اور آیت ذیل

المحتاتا ع

"لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا إن تكون تجارة عن تراض منكم"
د تم آپس ميں ايك دوسرے كامال باطل طريقے سے مت كھاؤ، الا بير كه دونوں كى رضامندى سے كوئى تجارت كامعالمه مؤ"

نیز خطبہ جی الوداع کے بیالفاظ بھی اس کی صراحہ تردید کرتے ہیں کہ

ير طبر بدارون يومكم واعداضكم حرام عليكم كحرمة يومكم في "الا ان دمالكم واموالكم واعداضكم حرام عليكم كحرمة يومكم في هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"

یدونی "اخذ اموال الناس قهرًا" ہے جس کے ناجائز ہونے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی است ہے، جس کے ناجائز ہونے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی قابل ذکر مبنیں ہے، البذا تامیم کاناجائز ہونا تو بالکل واضح ہے، عہد رسمالت سے لے کراب تک کوئی قابل ذکر فیہ ماری نظر سے نہیں گزراجس نے اسے جائز کہا ہو۔ البذا اگر کوئی شخص اسے جائز سجھتا ہے تو نص شرع پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں داتعہ ہے کہ ''قوی ملیت میں لینے'' کی تجویز کارل مارکس کے نظریہ قدرزائد
(Surplus Value) پربئی ہے جس کی روسے محنت کی اجرت کے علاوہ ہر ذرائع آمدنی ناجائز ہے،
اور صرف سود ہی نہیں، بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع آمدنی میں شامل
ہے۔اگر اس نظریہ کوشلیم کرلیا جائے تو تامیم (قومی ملیت میں لینا) بلاشبہ ایک محقول بات ہے، اس کا بیشتر حصہ سود،
لئے کہ صنعت کار جوآمدنی حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذرایعہ کارخانے لگاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود،
منافع اور کرایہ پرمشمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد کے نظریہ کی روسے بیمنام ذرائع آمدنی ناجائز فلم یہ کو تاب کا پورا کارخانہ ہی ناجائز ہوا، لہذا اس کو چھین کر قومی ملیت میں لے لینا قدر زائد کے نظریہ کوشلیم کرنے کا منطقی نتیجہ ہے۔

کین اگر قدر زائد کے نظریہ کو تعلیم نہ کیا جائے تو صنعت کاری وہ آمدنی جائز قرار پاتی ہے جو نفع یا کرایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے ادر کسی کی آمدنی کو جائز قرار دے دینے کے بعد اسے تمام و کمال چین لینا کسی بھی منطق کی روسے جائز نہیں کہلا سکتا۔

ال تفصیل سے داشح ہوگیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کانہیں، بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے، ہمیں بنیادی طور پریدد یکھنا ہے کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کی روسے قابل قبول ہے یانہیں؟ اگر قابل قبول ہے تو (تامیم قومی ملکیت) کو بھی تشلیم کرنا ہوگا، اور اگریہ نظریہ ہی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہوتو تامیم (قومی ملکیت) کو جائز قر اردیے کے کوئی معنی نہیں۔

اب نظرید قدر زائد پرشری نظر سے خور کیجے تو وہ بنیادی طور پربی غلط نظر آتا ہے، اس لئے کہ
اس کی رو سے ذرائع آمدنی میں سے صرف اجرت جائز ہے نفع اور کرایہ بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ
اسلام میں اجرت، نفع اور کرایہ کا جائز ہونا نصوص متواترہ سے ٹابت ہے قر آن مجید میں جا بجا تجارتی
اسلام میں اجرت، نفع اور کرایہ کا جائز ہونا نصوص متواترہ سے ٹابت ہے قر آن مجید میں جا بجا تجارتی
نفع کودونفل اللہ '' سے تعبیر کیا گیا ہے ، کیچ وشراء کی تمام اقسام، اجارہ، شرکت، مضاربت اور دوسر سے
ہے شرعی عقود ای نفع اور کرایہ کی حالت پرجنی ہیں، اور میں بجھتا ہوں کہ یہ بات آئی واضح ہے کہ
اس بردلائل پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔

جب بیٹا بت ہوگیا کہ قدر زائد کا نظر نیاسلام کے خلاف ہے تو صنعت کاری صرف وہ آمدنی باہار ترار پائی جوسود، سٹہ، قمار یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہو، ایسی آمدنی کو ضبط کر لینا باشہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی شکل میں اسے حاصل ہوئی ہو، وہ بغیر کی شک وشبہ کے بلاثبہ جائز ہے اور اسے جائز تشکیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شرعیہ (زکوۃ عشر وغیرہ) جائز ہے اور اسے جائز تشکیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شرعیہ (زکوۃ عشر وغیرہ) عکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی یا پورے کارخانے کو تو می ملکیت میں لے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔

بیں ہوں میں جوحفرات ہمارے ذمانے میں قومی ملکیت کی تجویزیں ذور شور کے ساتھ پیش کررہے ہیں،
انہیں جا ہے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں اپنا نقط نظر واضح کریں۔'' تامیم'' کے ذکر پر الحاد کا
خیال ای لئے آتا ہے کہ تامیم کا تصور نظریہ قدر زائد پر بنی ہے جونصوص شرعیہ کے قطعی خلاف ہے، اور
مخل اجتماد واختلاف نہیں ہے۔

البہادور من کا کلم شہادت بنا دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایے "انجوبہ ہائے روزگار" بھی بندی "کے دین کا کلم شہادت بنا دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایے "انجوبہ ہائے روزگار" بھی موجود ہیں جواس "ترتی پندی" کے شوق میں بیک وقت "ربوا" اور "سوشلزم" دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں، لیکن ہم بھتے ہیں کہ علاء کے لئے "رجعت پندی" اور "دقیانوسیت" کے طعنوں کی بارش کہیں زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس بات کے وہ قطعی نصوص کے محاط میں ادنی کی کھا جا کیں۔

# مولانامفتي محرشفيع صاحب كى ايك عبارت كى توشيح

رہی یہ بات کہ علماء خود کہہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو غالبًا اس کا اشارہ مخرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب مظلم کی تجویز کی طرف ہے جوالبلاغ کی رمضان ۸۹ھ کی اشاعت مغرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب مظلم کی تجویز کی طرف ہے جوالبلاغ

جلدالمة - اسلام كامعاثى فلا 144 الدماورجديدمائي ماكل ションジャングラン: ‹ کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولا دسازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خودا پی مکر انی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگول کے حمص تول کے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزاررد بے ماہانہ سے کم ہو ....الخ" غالبًا اس تجویز کے بعض الفاظ سے غلط فہی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حزات نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب مظلم کے صحیح منشاء کی تشریح کے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز میں جو بات کبی گئی وہ صرف بہ ہے کہ اس وقت جو کلیدی صنعتیں نیم سرکاری (Semi Gorverment) نوعیت رکھتی ہیں، وہ حکومت ہی کی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وت ہو یہ رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی جی شعبے (Private Sector) کے تقریباً تمام تصف بڑے بڑے سرمایہ داروں نے لےرکھے ہیں، ادر اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے تو می ملکیت میں ہیں،ان سے بھی بڑے سرمایددار نفع اٹھارہے ہیں۔اگر حکومت اس صورت حال کوبدل کریداعلان کر دے کہ ایس صنعتوں کے حقم صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار رویے سے كم بي توان صنعتوں كے منافع ميں عام آدمى شريك موسكيس كے، اور اس طرح بجائے اس كے كدان قوى صنعتوں كامنا فع بھى سرمايددارا تھائيں، بيددات عوام تك پہنچ كى۔ اس صورت حال کا شرعی جواز اس لئے ہے کہ بیاضعتیں ابتداء ہی سے حکومت نے قائم کی ہیں،ادراک حیثیت سے اسے بیافتیار حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے شرکت کا معاہدے کرے ادر جس سے چاہا اکار کردے، آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس طرح جھے ایے شرکاء منتخب كرنے كالوراا فتيار ب،اى طرح يه افتيار صومت كوبھى ملے گا۔ يتجويز" تاميم" (قوى ملكيت مي لينے) سے بالكل مختلف ہے، كيول كداس ميں صنعت ابتدا کوئی غیرسر کاری مخف قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پرزبردی قبضہ کر لیتی ہے۔ ال تشري سے ذاكر صاحب كاوہ اشكال بھى رفع ہوجاتا ہے جوانہوں نے اس تجويز پراپ مضمون کے آخریس کیا ہے کہ "بیاصول که مال کے استغلال اور تمیہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جاستی ہ،اس کی سندادر ائمہ ملف کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پراس کو قیاس کیا جا ندکورہ تشری سے یہ داشت ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استغلال اور تمیہ

(Investment) پر پابندی لگانانہیں، بلکہ ہر کاروبارشروع کرنے والے کوافتیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا معاہدہ کرنے کے لئے افراد خود فتخب کرے، اس تجویز میں ای افتیار کواستعال کیا گیا ہے، شرکت کا معاہدہ کرنے کے لئے بہت کی شرائط عائد کرتی ہے، ظاہر ہے کہ آج بھی حکومت کی شخص کے صفح تبول کرنے کے لئے بہت کی شرائط عائد کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اے ستغلال اور تمیہ پر پابندی نہیں کہا جا سکتا۔

### زمين كالمحيك

ڈاکٹر صاحب نے مضمون کے دوسرے جھے میں زراعت سے بحث فر مائی ہے اور اس سلیلے میں دو تجویزیں غور کے لئے پیش فر مائی ہیں، ایک سے کہ مفاسد کے پیش نظر کراء الارض (زمین کا شہر) کونا جائز قر ار دے دیا جائے دوسرے سے کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حدمقرر کر دی جائے جس ہے زمینداری کا خاتمہ ہوجائے۔

جہاں تک کراہ الارض بالذھب والفضته (روپیے کے ذرایج زمین ٹھیکہ پردینا) کاتعلق ہے، یہ درست ہے کہ ابن حزم نے اسے نا جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے مسلک کے خلاف صریح احادیث اس درست ہے کہ ابن حزم بیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کرشت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہ امام شافئی، اہام مالک ، اور امام احمد بی بہتیں، بلکہ امت کے تقریباً تمام علماء و فقہ ان کے خلاف ہیں، صحابہ کرام الم شافئی، اہام مالک ، اور امام الحبی بہتیں جنہوں نے اس مسلک کو اختیار کیا ہو، قاضی شوکائی جو اہل ظاہر میں مسلک کو اختیار کیا ہو، قاضی شوکائی جو اہل ظاہر میں سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ابن حزم کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذر کے حوالے سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ابن حزم کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذر کے حوالے سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ابن حزم کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذر کے حوالے سے

"ان الصحابة اجمعوا على جواز كراء الارض بالذهب و الفضة و نقل ابن بطال اتفاق فقهاء الامصار عليه"

''تہام صحابہ کا اس پر اجتماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کراہہ پر دیاجائز ہے اور ابن بطال نے تمام علاقوں کے نقہاء کا اس پر اتفاق تقل کیا ہے''۔ یہاں تک کہ جس مدیث کے اطلاق سے ابن حزم نے استدلال کیا ہے اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہ بڑا اُلگانی معاملہ سوان کے بارے میں پوری علمی دنیا جانتی ''کراء الارض' کے قائل ہیں، رہا علامہ ابن حزم کا معاملہ سوان کے بارے میں پوری علمی دنیا جانتی ہے کہ اور بہت سے معاملات میں ان کے تفرادت کو بھی قبول نہیں کیا۔

گھرڈ اکٹر صاحب نے ابن حزم کا مملک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے طلم وسم کی ہناء کھرڈ اکٹر صاحب نے ابن حزم کا مملک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے طلم وسم کی اور پیش کی ہے، لین اگر اس تجویز پر یہ بالفرض عمل کیا جائے تو اس کی روسے مزارعت جائز رہے گی اور

جلد مقتم -الاعاماتي نظام الامادرجديدمائىماكل معیکہ ناجاز ہوجائے گا، حالانکہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں کےظلم وستم کا اصل نشانہ مزارین میدناجار ہوجا ہے ماں کے کرکاشت کرنے والے اوّل تو ہمارے یہاں کم ہیں، دوم الن اللہ ہوتے ہیں، فیکد پرزین لے کرکاشت کرنے والے اوّل تو ہمارے یہاں کم ہیں، دوم الن اللہ ہوتے ہیں، سید پر ریں ہوتے کہ انہیں ظلم وستم کا نشانہ بناسکیں ، ان کا بس تو ان غریب مزار میں بر زمیندارات تا بویا فتہ نہیں ہوتے کہ انہیں ظلم وستم کا نشانہ بناسکیں ، ان کا بس تو ان غریب مزار میں بر ریدارات بارہ است کی میں اس کے غلط رسم ورواج کے سبب زمینداروں کی رعیت کی ہوگئی ہے جن کی حیثیت سالہا سال کے غلط رسم ورواج کے سبب زمینداروں کی رعیت کی ہوگئی ہے اللہ اس جویز کا کوئی موثر فائدہ بھے میں نہیں آتا۔ الہذاموجودہ معاشرے میں عوامی مصالح کے لحاظ سے بھی اس تجویز کا کوئی موثر فائدہ بھے میں نہیں آتا۔ رمینداروں کے موجودہ ظلم وستم کا میج علاج تو ہماری نظر میں وہی آتا ہے جوالبلاغ کے رمضان ۸۹ھ كاداريم ملى بال كياكياكيا

#### تحديد ملكيت اراضي

آخریں ڈاکٹر صاحب نے زمین کی تحدید کا سوال اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہماری گزارش ے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو سے کہ گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے کوئی حد مقرر کردی جائے،جس کے پاس اس سے زائدز مین ہودہ چین لی جائے، اور آئندہ کسی کواس سے زیادہ اراضی ر کھنے کی اجازت نہ دی جائے۔تحدید ملکیت کا یہی مفہوم آج کل عموماً سمجھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض وشلزم کی مخالف جماعتیں بھی بہی حل پیش کررہی ہیں، لیکن ہماری رائے میں بیال نہ تو شریعت كمطابق إدرنموجوده حالات يساس تحديدكا مقصدحاصل موكا ـسابق صدرايوب صاحب ك زمان يس بهي اراضى كى حديانج سوا يكرمقرركردى كئ تقى الكين كيا آج بهي ايك ايك مخف ك تقرف من ہزاروں ایکزز من نہیں ہے؟ اس تحدید کا متیج صرف بیہوا کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپی زمین کے مختلف حصے اپنے ایسے کا شکاروں اور ہار یوں کے نام منتقل کرر کھے ہیں جنہیں آج تک یا مجی نہیں ہے کہ سرکاری کاغذات میں ان کے نام پرکوئی زمین کھی ہوئی ہے۔

اس کے برخلاف تحدید ملکت کے ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزوں اور ایکڑوں کے حاب سے آی ملیت کی کوئی حدمقر رہیں کی جائے گی ،لیکن ان کواختیار کرنے کا متیجہ مال کاریبی ہوگا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمیندارے گڑے ہو ہو کر خود بخو د مناسب صدود میں آ جا نیں گے، اور ددمری طرف ان زمینداروں کی وجہ سے جونقصانات غریب عوام کو پہنچ رہے ہیں،ان کا انداد ہوجائے گا۔دولت خواہ زیمن کی شکل میں ہو یارو پیے کی شکل میں،اسلام نے اسے مناسب اور معقول صدود میں ر کھے کے لئے ای تم کے اقد امات پرزور دیا ہے اور کمیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی متعین صد مقررتبیں کے لہذاجن جماموں فے سویا دوسوا کیڑ کی حدمقرر کی ہے، ہماری نظر میں ان کی تحدید بھی جلدائمتم - اسلام كامعاثى نظام

شریت کے خلاف ہے، کتاب وسنت اور امت کے چودہ سوسالہ تعامل میں اس کی کو کی نظیر نہیں گئی، شریت کے خلاف ہے، مندرجہ ذیل اقد امات ایسے ہیں جن کے ذریعہ بڑی بڑی زمینیں خود بخو رتقتیم البتہ موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل اقد امات ایسے ہیں جن کے ذریعہ بڑی بڑی زمینیں خود بخو رتقتیم ماکن ہیں۔

### اراضی کی شرعی تقسیم

(۱) جن زمینوں میں ورافت سالہاسال سے جاری نہیں ہوئی، ان میں اگر اسلامی احکام کے مطابق ورافت ٹھیک ٹھیک جاری کردی جائے تو بہت ی زمینیں تقسیم ہو کر صحیح مستحقین تک پہنچ حاری کردی جائے تو بہت ی زمینیں تقسیم ہو کر صحیح مستحقین تک پہنچ حاکمیں گا۔

(۲) جس زمین کے بارے میں بیٹابت ہوجائے کہوہ اس کے قابض نے ناجائز طریقے سے ماصل کی ہے، اسے واپس لے کرعوام میں تقلیم کر دیا جائے۔

س) جنتی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر رائن رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت رائن کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں چھڑا کرواپس قرض دار کو دلوایا جائے۔

(٣) آئندہ اسلام کے قانون وراشت کی پوری پابندی کرائی جائے۔

(۵) انقالِ جائیداد کے طریقوں کو مہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خریدو فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

اس فقم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بڑی بڑی زمینیں مناسب اکائیوں میں تر بل ہو کتی ہیں۔ تربیل ہو کتی ہیں۔

ہوں، وی یں۔

گھر یہ بات ہر مرحلہ پر یادر کھنی جا ہے کہ دنیا میں ہر بیاری کا علاج تانون کا ڈیڈ انہیں ہوتا،

طبقاتی کھکش کو ہوادے کر فریقین میں ضد اور عناد پیدا کرنے کے بعد حالات کی اصلاح بہت مشکل

ہات ہے مائل محض رضا کا رانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں، جوقوم ۵۸ھ ھیں اپنی دولت کے پوشیدہ

نظار خود بخو دظا ہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں لے کراس کی زشخی تربیت کی جائے تو کوئی

دخار خود بخو دظا ہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں لے کراس کی زشخی تربیت کی جائے تو کوئی

دخار خود بخو دظا ہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں لے کراس کی زشخی تربیت کی جائے تو کوئی

دخار خود بخو دظا ہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں معاوضہ کے ساتھ پیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ

دخارت عمر فارد تی رفتی کے کہا ہے بعض قطعا سے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کیے جائے ہیں،

مالکان زمین کورضا مند کر کے ان سے بعض قطعا سے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کیے جائے ہیں،

دور سے میں کورضا مند کر کے ان سے بعض قطعا سے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کیے جائے جہا کے کہا کہ کہا دور سے فتبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے لوگوں کی ذمینیں چھینے کے بجائے جہلا کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے لوگوں کی ذمینیں چھینے کے بجائے جہلا کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے لوگوں کی ذمیر کی جائے جہلا کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے لوگوں کی ذمیر کو موجوں کے جائے جہلا کے بیار کے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے دور کے تو سے قبیلہ کور کے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض

الام ادرجديد معاثى مائل المعادف كرماته دهيني حاصل كيس (۱) يبطريقة آج بحى اختيار كياجا مكتاب بلا معادف اور بعض معادف كرماته دهيني حاصل كيس (۱) يبطريقة آج بحى اختيار كياجا مكتاب بهم في اختيار كياجا متقارك ما تهو پيش كرديا به ، اگر دومر حائل علم حفرات ان موضوعات بر تفصيل كرماته اظهار خيال فرمانا چا بيس تو البلاغ كصفحات حاضر بيس موضوعات بر تفصيل كرماته اظهار خيال فرمانا چا بيس تو البلاغ كصفحات حاضر بيس اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطللاً وارزقنا اجتنابه



# سوشلزم اورغريب عوام

گذشتہ مضامین میں اسلامی نظام معیشت کے وہ موٹے موٹے نکات بیان کردیے گئے ہیں جن کا منصفانہ مطالعہ انسان کواس نتیج تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زندگی نافذ ہو تشیم دولت کی بینظالم انداو نجے نئے نہ پیدا ہو گئی ہے، نہ باقی رہ سمتی ہے، ان نکات کی روشی میں اس سوال کا بہر حال شفی بخش جواب مل جاتا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی معاشی ضرورت مہیا کرنے کے کیا نظام تجویز کرتا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی فضا کیونکر پیدا ہوتی ہے؟

اب ہم اس بات کا پورائ رکھتے ہیں کہ جولوگ اس ملک میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، ان کے بیا وال کریں کہ سوشلزم ایک غریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس سے ایک آدی کو کیا معاثی فائدہ پہنچ کا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح غریبوں کے ہاتھ میں پہنچ سے گی؟ اوراس کی کومت میں دولت کی طرح کر یہوں کے ہاتھ میں کہ سوشلزم کے عامیوں کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور تسلی بخش جو ابہیں ہے۔ واقعہ بیہ کہ سوشلزم کی تحریک خالفتاً ایک شفی ان سوالات کا کوئی معقول اور تسلی بخش جو ابہیں ہے۔ واقعہ بیہ شبت خاکہ پیش نہیں کیا۔ اس نے معاثی نظام کا کوئی سوچا سمجھا شبت خاکہ پیش نہیں کیا۔ اس نے معاثی معاوات کے نعرب خریبوں سے ہمدردی کے دوو رجھی بے شار کیے ہیں، عربایہ دارانہ نظام کے ظلم وستم کا علاج کس طرح ہوگا؟ غریبوں کے مو بانجام دیا ہے، لیکن شبت مربایہ دارانہ نظام کی مصیبت طور پر یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس ظلم وستم کا علاج کس طرح ہوگا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی مصیبت کے جو کا دابا ہے کہ محل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مصاوات کی موشلزم نے دنیا بھر میں اپنا کے کبھن حضرات کو ہمارے اس دفوے پر چرت ہو، اس لئے کہ سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا نفار نسایہ محل تیں میں تاثر پر یہا کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لیک کے سرمایہ داری کے ظلم و جورکا واحد مدمقا بل سوشلزم ہے کہ مرم مایہ داری کے ظلم و جورکا واحد مدمقا بل سوشلزم ہے کہ مرم مایہ داری کے ظلم و جورکا واحد مدمقا بل سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لیک کے در وہ وہ کی وہوں کی تمام کو تعیب دور ہو گئی ہیں۔

لین جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کمیادہ اس بات سے پوری طرح باخر ہیں کہ بیتاثر خالعتا پر پیکنڈے کی کرامت ہے، ورنہ سوشلزم نے سر ماید داری کے خلاف زبانی نفرت کے اظہار سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلٹ لٹر پچر کا مطالعہ کر کے دیکھتے، وہ اول سے لے کرآخرتک اس فتم کے جملوں سے بھر اموانظر آئے گا کہ

"سر مايد دارول نے غريب مزدورول كا خون چوس ركھا ہے" -" بورى قوم كى دولت چور فائدانوں میں جمع موکر رہ گئ ہے" -"مرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کو کی قیت پر برداشت نہیں کیا جاسکا"" کارخاندمزدور کااورزمین کسان کی ہونی جا ہے" "مردوردولت پیدا کرتا ہے، مرسر مابددار اے لوٹ لے جاتا ہے" - "عوامی حکومت میں کروڑ پتیوں کی کوئی منجائش نہیں" -" ہم مزدورول کوان ع حقق ولوا كرري مع " وغيره وغيره!

موشلی حضرات کا سارالٹریچرای تم کے بے شارجملوں اوران کی تشریحات سے لبریز تو نظرآئے گا، کین سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی ہداو کچی نیج كس طرح ختم موكى؟ وسأئل بيداداركوتو مي مكيت ميس لينے كے بعد مز دورادركسان اپني مشكلات سے کیوں کرنجات یا ئیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ بیسب وہ سوالات ہیں جوسیا ی نعروں کی گونج میں گم ہو کررہ گئے ہیں، اور اگر كوك فخص معقوليت كے ساتھ ان سوالات كومل كرنا جا ہے تو سوشلسٹ عناصر كے باس اس كے لئے "ام كى ايجن "كفتوے كے سواكوكى جواب بيں ہے۔

### سوشل ازم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب

سوشازم کی بنیادکارل مارکس کی کتاب "داس کیوال" پر ہے جھے اشترا کیت کی بائبل سمجماجاتا ہے، کین تین جلدوں کی اس منحنم کتاب کوشروع ہے آخرتک پڑھنا چاہئے۔ وہتمام ترسر مایددارانہ نظام پر فلسفیانہ تنفید سے بھری ہوئی ہے۔اور چندمبہم اشاروں کے سوااس میں کوئی شبت معاشی پروگرام پیش

لےدے کر اگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سر مایدداراندنظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وویہ ہے کہ تمام دمائل پیدادار کو تو می ملکت میں لے کر منصوبہ بند معیشت PLANNED) (ECONOMY قائم کی جائے جس میں وسائل کا استعال اور ان کے درمیان دولت کی تقسیم مومت کی مفوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ بس بیایک تجویز ہے جے اس شان کے ساتھ پھیلایا جارہا ہے كر كويا" قوى ملكيت" كوكى طلسماتى چراغ ہے جس كے روش ہوتے ہى ظلم وستم كى سارى تاريكياں كافور موجائيں كى، اور اس كے بعد مزدور اوركسان كے كھر ميں اجالا نى اجالا نظر آئے گا۔ مزدور ل اور كسانوں كويہ باوركرايا جارہا ہے كەزىينوں اوركارخانوں كتوى ملكيت ميں آجانے كا مطلب بيہ كمتم ان كے مالك بن جاؤ كے، اورتم يركى سرمايدداركى بالادى قائم نہيں رہے گى۔ اور يہ بلاشبہ

المام ادرجيد ماشى مائل جلدمقتم \_اسلام كامعاشى نظام اشراک پالینڈے کا کمال ہے کہ اس مفید جھوٹ کواس نے ایس شدت کے ساتھ پھیلایا ہے کہ اسراں ہا۔ ، کا بھی مفہوم عام طور سے سمجھا اور سمجھایا جارہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کے کڑ ، روی ملکیت ، کا بھی مفہوم عام طور سے سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کے کڑ انوں ہی اس پردیکنڈے سے متاثر ہو کر بھی بھی توی ملکیت کا نعرہ لگادیے ہیں، اور ذہن اس رخ خانس بھی اس پردیکنڈے سے متاثر ہو کر بھی بھی توی ملکیت کا نعرہ لگادیے ہیں، اور ذہن اس رخ الماده علی المردون المراق المردون المراق المردون المرح المر برجاع اورزمین فریب کسان کی ملیت میں کیے آجا کیں گی؟ برجاع کا؟اورزمین فریب کسان کی ملیت میں کیے آجا کیں گی؟ زض بیجے کہ اگر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کوتو می ملیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا مدهاادرصاف مطلب سے کہ ساری زمینیں اور کارخانے افرادی نجی ملکیت سے نکل کر حکومت کے تفديم على جائيس مح، اور حكومت بى ان تمام وسائل بيدادارى ما لك بوى \_سوال يه ب كداس الدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آقاؤں کی تبدیلی کے سواکیا فرق پڑا؟ پہلے کارخانوں کا مالک مرايددار تقااوروه مزدور سے كام لے كراسے اجرت ديتا تھا، اب كارخانوں كى مالك حكومت ہوجائے روده بھی اس سے کام لے کر اجرت دے گی، کارخانے کی پالیسی میں نہ پہلے اس کا دخل تھا نداب ہوگا، کارخانے کے منافع میں نہ پہلے اسے مالکانہ حقوق حاصل تھے نہ اب ہوں گے ، نخوا ہوں کا تعین نہ ملے اس کی آزاد مرضی پر ہوتا تھا، نداب ہو سکے گا۔ پھر آخر میں مساوات اور خوش حالی کی وہ کون ی بنت ہے جواسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس نے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو کہاجاتا ہے کہ سوشلزم میں چونکہ حکومت بھی مزدوروں کی ہوگی، اس لئے کارخانوں کواپنے تفے میں لانے کے بعد وہ یقینا مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گی، اور موجودہ سر مایدداروں کی طرح ان کو جائز حقوق ہے محروم نہیں کر سکے گی ۔ لیکن آئے ذرابیمعلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام من "مزدورول كى حكومت" كاكيامطلب ع؟

اشراکی پروپیکنڈے نے سادہ لوح عوام میں "مزدوروں کی حکومت" کا تصور بھی کچھاس

طرح بھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام کے ماتحت مشین چلانے والے شین مین اور ہل جوتے والے کسان یک بیک حکومت کی کرسیوں پر جا بیٹھیں گے اور ملک کے سیاہ سفید کے مالک بن کر ملک المرك جمونيرديوں كومحلوں ميں تبديل كرديں مے ،كيكن واقعات كى دنيا ميں آكرد يھيئے كداس "مزدوركى مومت کاعملی نقشہ کیا ہے گا؟ ہوگا صرف ہے کہ ملک کے دس کروڑ مزدوروں اور کسانوں میں سے من چدافراد پر مشمل ایک بارٹی ہے گی،جس میں ملک کے کروڑوں مزدوروں اور کسانوں میں ت تن یا جار نیصد آدی شریک ہوسکیں گے، پھر سے بارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے ہیں پھیں

آدمیوں پر مشتل ایک وزارت بنائے گی، اور سے بین چیس آدمی ہی عملاً سارے ملک کے سیاہ وسفیر ریوں پر ان ہی کے قبضہ میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے، ان ہی کے تسلط میں ملک کی کے مال میں ملک کی کے اسلط میں ملک کی ے ، بناری دہنیں ہوں گی، وہی اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ ل کرساری پالیساں بنا کیں گے۔وہی عام ساری زمینیں ہوں گی، وہی اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ ل مزدوروں اور کسانوں کی اجرتیں اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں گے، اور رہی پیچاری وہ پارٹی جس نے اب بیں پھیس افراد کو نتخب کیا تھا، سواس کا کام صرف میہ دوگا کہ دہ زیادہ سے زیادہ سال بحریس ایک مرتبه ابنا اجلال (۱) منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تصویب کر دے یا زیادہ سے زیادہ کی نصلے پر تقيدك كذرجاع ادركى!

اب رہے وہ کروڑوں مزدور اور کسان جنہوں نے حکومت قائم ہونے کے دھو کے میں اینا سب کھاس یارٹی کے حوالے کر دیا تھا، سو حکومت کی پالیسوں میں ان کے کسی ادنی دخل کا تو سوال ہی کیا ہے، ان بیچاروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کو حرکت بھی دے عیس، لہذاگروہ میں پچیں اربابِ اقتدار جوملک کے سارے کارخانوں، ساری زمینوں، دولت کے خزانوں اور پیدادار کے تمام وسائل کے تنہا تھیکہ دار ہیں، یارنی کے چند ہزارا فرادکوخر بدلیس تو ملک میں اس سرے سے لے کراس سرے تک کوئی متنفس نہیں جوان کے فیصلوں کے خلاف دم بھی مارسکے۔

اس صورت حال کی ایک ادنی می جھلک ہم سابقہ دور حکومت میں بنیا دی جمہور یتوں کے نظام ع تحت دیکھ بھے ہیں کہ کروڑوں عوام اپنی تقدیر چند ہزار بی ڈی مبرون کے حوالے کرنے کے بعد کس برى طرح ببس موجاتے ہیں اور بہ بی ڈی ممبر اور ان کی متخب کی موئی اسمبلیاں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے کے سواکوئی کامنہیں کرسکیں ،فرق سے کہ 'نبیادی جمہوریت' کے اس نظام میں کروڑوں عوام کے بیشتر اختیارات سلب ہو جانے کے باجود انہیں دوسری سیاس جماعتیں بنانے ، ان کے تحت جلے جلوس منعقد کرنے ، ہڑتال اور مظاہرے کرنے کا اختیار فی الجملہ حاصل تھا ، اور ای اختیار کی بدولتِ وہ دی سال بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔لیکن سوشلسٹ نظام میں نہ کوئی سیاتی جماعت بنانے کی اجازت ہوگی، نہ ہڑتال اور نہ مظاہرے کرنے کی، اور آزادانہ جلے جلوس منعقد كرنے كى، البذاان كى حيثيت بالكل اس برعدے كى ى موكى جے جال يس بھانے كے ساتھ ساتھ اس ك برجى كاث ديئے كئے موں، تاكه وه مقير مونے كى حالت ميں چر چرانے كى آزادى سے بھى محروم \_2 699

بكدارباب اقتداركي وجد عناسب نه جمين توسالها سال تك پارني كا اجلاس منعقد نبيس موتا، روس كي مثال - チェレシックス

ہے دہ حکومت جے "مزدوروں کی حکومت" کا نام دے کرمزدور سے کہا جارہا ہے کہ اے تائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جواس حکومت کے تیام میں اے ا آئے آئے اے "سامراج کا ایجنے" اور" مزدور دھمیٰ "قرار دواور اس کی مخالفت کوختم کرنے کے الين من رص سب بي الادو

# سوشلسك حكومت ميس مز دوركشي

"توى ملكيت "اورمز دورول كى حكومت كامطلب مجھ لينے كے بعد آپ ايك مز دورك نقط نظر ے وید کہ اس نظام میں مزدور کا حشر کیا ہوگا؟ فرض کیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک مزدور کومحسوں ارتاج کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، ادر اس میں اضافہ ہونا جا ہے، وہ اپنی ارشی براهوانے کے لئے جہد وجد کرنا جا ہتا ہے تو سوشلزم کی اس نام نہاد" مزدور حکومت" میں اس کے لے کیارات ہے؟ ٹریڈ یونین وہ نہیں بنا سکتا، ہڑتال وہ نہیں کرسکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار ر نے کا سے اجازت نہیں ،اس کئے کہ موشلسٹ نقط نظر سے یہ یونین سازی ، ہڑتال اور مظاہرے تر"م مایدداری" کے دور کی یادگاری تھیں، جب حکومت خودان مزدوروں کی قائم ہوگئ تو اب" مزدور رش ركرميون كاجازت كمال؟

اباس کے لئے دوسرا راستہ بیہ ہے کہ وہ تن تنہا کارخانے کے ڈائر یکٹروں کے پاس جائے ادران کی خدمت میں اجرت بر حانے کی درخواست پیش کرے، لیکن بید دائر مکٹر کوئی سر مابیداراند نظام کالک تر ہے ہیں جوا پے اختیار سے اجرتوں میں کی بیٹی کر سکے،اس کے پاس تکا ساجواب بہے کہ الدنن برهانامير عافتيار من نبيل، يكام تو "مردور حكومت" كام، اب مردور كے لئے يهى راسته ے کردہ"ایی حکومت" کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت" مز دورول کے وسیع تر مفادات" کے تحفظ اور" مزدوروں کی عالمی حکومت" کے قیام جیے اہم کاموں میں شب وروزمشغول م،اے اپی طرف متوجه کرنا کوئی آسان کام نبیں، پھر اگر فرض سیجئے که مزدور مر مار کرمتعلقه انسر یا وزیر الح جن دمائل کی ضرورت ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک عام مزدور اپنے ذاتی مناد کی قربانی پیش نہ کریں، لہذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اجرتیں نہ بر حالی جائیں، اور الادرول کوچا ہے کہ وہ اپنا پیف کاف کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو' مزدور حکومت' کی پناہ اللے کاکوشش کریں جوابھی تک سامراج کی چکی میں بس رہے ہیں۔

لیجان بے جارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہوگئ، اب وہ اگر سے بھتا ہے کہ''مزدور مومت 'اے بوقوف ہنارہی ہے تو اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی سای جماعت موجود نہیں ہے جس سے دہ جا کر فریاد کر سکے، نوکری چیوڑ کر کی دوسر سے کارخانے میں بھی نہیں جاسکتا،اس لئے کدوہ کارخانہ بھی''مزدور حکومت' کا ہےاس پیشے کو بھی خیر بادنہیں کہا جاسکتا،اس لے کر''مزدور حکومت'' نے اسے میہ پیشر سوچ مجھ کر دیا ہے، اور جب تک وہ خود اسے اس پیشے سے منے کی اجازت نددے وہ پیشہ بس چھوڑ سکتا ،الہذااب اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایی زندگی کے آخری سائس تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر کام کرتا رہے، اور آئدہ اجرت برسانے کانام بھی زبان پرندلائے درندکوئی دجہایں ہے کہاسے"مزدور دشمن سرگرمیول"اور"سامراج

ی جاسوی" کے الزام میں گرفتار کے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں '' تو می ملکیت''اور'' سوشلسٹ حکومت'' کے نتائج ،اگر وا تعات ک پرتصور کسی کودرست معلوم نہیں ہوتی تو وہ فصیلی دلائل کے ساتھ بیہ بتلائے کہ سوشلٹ حکومت میں مزدورا پی اجرت برطوانا جا ہیں، پیشہ تبدیل کرنا جا ہیں یا اینے دوسرے حقوق حاصل کرنا جا ہیں تو ان كے لئے طريق كاركيا ہوتا ہے؟ كارخانوں كے منافع ميں ان كے لئے معقول حصہ ملنے كى ضانت كما ے؟ حکومت اگر بردیانی یا بے دون فی سے کوئی ظالمانہ یا لیسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل کیے کرایا جاسكتا ہے؟ حكومت كے وسيع اختيارات يرمزدوروں كى طرف سےكون ى روك مقرركى جاتى ہے؟

اجرتوں کا تعین کون اور کس معیار پر کرتا ہے؟ اور تعین میں عملی طور پر کام کرنے والے مز دورول کی رائے كس مدتك مؤثر موتى ہے؟ جس وتت تك ان سوالات كامعقول اور مالل وشفى بخش جواب فراہم ندكيا جائے،اس ونت تک محض "مزدوروں کی حکومت" کے نام سے مزدور کا پیٹ نہیں بحرسکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام کے تحت جومعاشی اصلاحات بچھلے شارے میں تجویز کی گئیں، ان کی روسے مزدور براوراست کارخانوں کی ملیت میں حصہ دار بنیں مے، اور حصص کے مالک بن کر نفع میں مناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمرنی کے دروازے زیادہ اور عموی ارزانی اور معاشرت کی سادگی کی دجہ سے افراجات کے رائے کم ہوں گے، پھر اگر وا تعتا سوشلے دھرات کے دل میں مزددروں اور غریبوں کا ادنیٰ سادرد ہے تو وہ معقولیت کے ساتھ سے بتلا نیس کے مزدوروں کی فلاح كرائة كوكيول اختيار نہيں كرتے جوان كے حق ميں مفيد بھى ہے اور اسلام كے مطابق بھى؟ اور اس طریقے کوچھوڑ کر سوشلزم کے جابرانہ نظام ہی کومسلط کرنے کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید کھ گزار شات ہم انشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے۔ \_ والله الموفق والمعين!

اسلام، جمهوریت اورسوشلزم

جلد مفتم - اسلام كامعاثى نظا 166 الامادمييسائي ماكل

# اسلام، جمهوریت اورسوشلزم

"اسلام ماراند جب ہے جہوریت ماری سیاست ہے۔" اورسوشلزم ماری معیشت ہے۔"

یدہ فعرہ ہے جے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سیای جماعتوں نے بڑے اہتمام کے باتھ پھیلایا ہے۔ اس نعرہ کی بہلی ہی سطر میں ''اسلام'' کا لفظ بظاہر بیتا تر دیتا ہے کہ اس میں ''اسلام'' کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرما ئیس تو بیہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرما ئیس تو بیہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ اس نفرے میں ''اسلام'' کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جس کے ہاتھ پاؤں کا شکر اسے تخت سلطان یہ بھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر''اسلام' کا جوتصور ذہن میں آتا ہے،

دورہ ہے کہ معاذ الشراسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندومت کی طرح پوجاپاٹ کی چندرسموں یا اخلاق

کے چند مجمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسر سے ساس، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا

کو کا تعلق نہیں، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور

ابن معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وابستہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی

تعلیمات کا پابند ہے، لیکن اقتد ارکی کری پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام

نوایداس کے ساس اور بیکار ہے کہ اس کے

زریداس کے ساس اور بیکار ہے کہ اس کے میں سوشلزم سے' روشی' حاصل کر ہے۔

ذرایداس کے ساس اور رمعاشی مسائل حل نہیں ہوتے ، البذاوہ اس بات کا بختاج ہے کہ اپنی سیاست میں

بہوریت سے، اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے' روشی' حاصل کر ہے۔

سوال بیہ ہے کہ اگر اسلام کامنہوم بہی کچھ ہے تو پھر بیدو ہے آپ نفنول کرتے ہیں کہ "اسلام ایک منہوں کہ مان کے تام موجودہ پریثانیوں کاحل موجودہ ہے۔"

ایک ممل نظام حیات ہے، اور اس میں انسان کی تمام موجودہ پریثانیوں کاحل موجود ہے۔"

پھر تو کھل کر آپ کو کہما چا ہے کہ اسلام نے عبادات وعقا کد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں

میں کوئی ہدایت نہیں دی اور (معاذ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قر آن رکھتے ہوئے بھی کارل مارس اور مان رہی میں میں میں میں میں اللہ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قر آن رکھتے ہوئے بھی کارل مارس اور

الزينك سے بعيك مانكنے پر مجبور ہيں۔

اگرآپ بیددوی کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات وعقا نکرتک محدود نہیں ہیں، بلدده زير كاليكمل نظام ب، تو پر مجد مويا بازار ، حكومت كاايوان مويا تفريح كاميدان ، آپ كو بسددہ رس کا اور صرف اسلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھراس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے برمقام پر صرف اور صرف اسلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھراس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے ار این این کارتو آپ بیت الله کی طرف رخ کریں ،اور دفتر و بازار میں پہنچ کر ماسکواور پیکنگ کوانا کر مجد میں پنچ کرتو آپ بیت الله کی طرف رخ کریں ،اور دفتر و بازار میں پہنچ کر ماسکواور پیکنگ کوانا تبلہ دکھبہ بنالیں،آپ کو ہرز مانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محن اعظم طافیا کے چثم و ابردکود یکنا ہوگا جس کی تعلیمات نے صرف مجدوں میں اجالانہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوان اور معیشت کے بازار بھی کیسال طور پر جگرگائے ہیں۔

## اسلامی سوشل ازم اور اسلامی جمهوریت کی اصطلاحیس

بعض حفرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اینایا گیا ہے وہ لادینی سوشلزم نہیں، بلکہ "اسلامی سوشلزم" ہے اور جس طرح "جمہوریت" اسلامی ہوستی ہای طرح "اسلام سوشکرم" کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ماری گزارش ہے کہ جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے، مارے نزدیک نه "اسلامی جمهوریت" کی اصطلاح درست ہے اور نه "اسلامی سوشلزم" کی ، بیدونوں نظام مغرب کی لادی فکری پیدادار ہیں اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوند لگانا ایک طرف اسلام کی تو ہین ہے اور دوسری طرف اس سے بیاشتاہ پیدا ہوتا ہے کہ بیددونوں نظام جوں کے توں اسلام کے مطابق ہیں، لہذالفظوں ی صد تک تو بیددونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں غلط اور مغالطہ انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی ہے

لیکن معنویت کے لحاظ ہے''اسلامی جمہوریت''اور''اسلامی سوشلزم'' میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔جہوریت کے فلفے میں کھے چیزیں توالی ہیں جواسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً عوام کے اقتدار اعلی کاتصور، لیجسلیچر کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود مختار داضع قانون مونا، اور امیدوار حکومت کااز خوداقتدار کی طلب کرنا)لیکن جمہوریت کی وہ بہت ی باتیں اسلام کے مطاب**ق بھی ہیں،** جنہیں عرف عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجا جاتا ہے لیعنی شورائی حکومت، تقییم اختیارات، آزاد؟ اظہار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب دہی وغیرہ۔اب جولوگ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح استعال كرتے ہيں، ان كن ديك ال عراد نظام جمہوريت كى صرف وہ باتيں ہيں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں،ان کو نکال کر جوہاتی بچادہ ''اسلامی جمہوریت' ہے،انہوں نے بھی میہیں کہا کہ اگر تو حید، رسالت اور آخرت پر ایمان لا کرجمہوری نظام محکومت کو جوں کا توں تبول کرلیا جائے تو وہ کلا دین جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نز دیک لا دینی جمہوریت کی خرابی مرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر سلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پرتی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملا دیا تھا اور اگر تو حید پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے بعینہ اختیار کر لیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی ، بلکہ ان کے نز دیک کچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں، ادر ان خرابیوں کو نکال کر باقی ماندہ جھے کو وہ ''اسلامی جمہوریت' قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس''اسلامی سوشلزم'' کا نعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذاتہ کوئی خرابی نہیں ،اس کی خرابی صرف ہے ہے کہ اس کے پیش کرنے والے منکرِ خدا تھے اور انہوں نے اس انکارِ خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا تھا، اب اگر اس معاشی نظام کو مسلمان اختیار کر لیس تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں لے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کوشامل کر لیجئے تو وہی لا دین سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

ادراگریے حضرات سے کتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشکرم سے غیر اسلامی اجزاء کو ذکال کراس کا نام

'اسلامی سوشکرم' رکھا ہے تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے ، در ندان کا بید دعویٰ دو وجہ سے غلط ہے ،

ایک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام میں سوشکرم کے معاشی نظام کی تمام وہ با تیں

باتی رکھی ہیں جو صریحی طور پر خلاف اسلام ہیں ، سوشکرم کی بنیاد و سائل پیداوار پر بہ جبر قبضہ کر لینے پر

ہے ، اور یہ بات جوں کی توں ان کے ''اسلامی سوشکرم' میں بھی موجود ہے جس کی صراحت ان کے

دہنما اپنی تحریر وتقریر میں ہمیشہ کرتے رہے ، دوسرے اس لئے کہ سوشکرم کا صرف مادی فلفہ نہیں ، بلکہ

اس کا معاشی نظام بھی سرسے لے کر یا وَں تک اسلام کے خلاف ہے ، الہٰ دااگر اس میں سے غیر اسلامی

اثیاء کونکال دیا جائے تو حاصل تفریق عجمے بچتا ہی نہیں ہے جے "اسلام سوشلزم" کہا جا سکے۔

اس کی مثال یوں بھے کہ 'اسلامی جمہوریت' کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیے 'اسلامی بکاری' کی اصطلاح ،موجودہ بینکاری کا سارانظام سود پر چل رہا ہے، اس لئے بینظام بلاشبہ غیراسلامی ہے، کین اگر ای نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے تو کی اسلام کے مطابق ہوجائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام''اسلامی بنکاری' رکھ دے تو اس کی اسلام کے مطابق ہوجائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام''اسلامی بنکاری' رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے بر خلاف ''اسلامی سوشلزم' کی مثال ایسی ہے جیسے ''اسلامی سود' اور ''اسلامی قبار' ہے۔ اگر کوئی شخص ہے بھے ''اسلامی سود' اور ''اسلامی قبار' ہے۔ اگر کوئی شخص ہے بھے گئے کہ '' سود' اور '' قبار' کی خرابی صرف بیشی کہ اس کے موجد اسلام

کے بنیادی عقائد کے قائل نہیں تھے، اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیتے ہیں، اور تو حید، رسالت، اور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قمار کھیلتے ہیں، لہذا ہمارے سود وقمار کانام اسلامی سود وقمار ہے، خلامر ہے کہ یہ بات حد درجہ مضحکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود وقمار سرتا پا خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی چیز باتی ہی نہیں رہتی جس کانام "اسلامی سود" یا" اسلامی قمار" رکھا جائے۔

لہذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سہی، لیکن معنی کے اعتبار سے ''اسلامی سوشلزم'' کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ''اسلام سوشلزم'' کی اصطلاح اس لیے اختیار کی ہے کہ ماضی ہیں بہت سے لوگوں نے سر مایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق فابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ جتانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حائی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بودی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط نہی کور فع سرمایہ دارانہ نظام کا حائی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بودی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط نہی کور فع کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام مرمایہ دارانہ نظام وخرد کی کون کی منطق کا نقاضا ہوسکتا ہے؟ اگر وا قعتا مقصد یہی داختی کے دوسری غلط نہی بیدا کر دینا عقل وخرد کی کون کی منطق کا نقاضا ہوسکتا ہے؟ اگر وا قعتا مقصد یہی داختی کے داسلام سرمایہ دارانہ نظام وستم کا حائی نہیں تو پھراس کے لئے ''اسلامی صوشلزم'' کے بجائے داسلامی عدل عمرانی'' (ISLAMIC SOCIAL JUSTICE) کی اصطلاح استعال کی داسکتی ہے۔

پھراک نعرے میں اسلام اور جمہوریت کوسوشازم کے ساتھ معصومیت سے شیروشکر کر کے پیش
کیا گیا ہے، گویا ان دونوں چیزوں کا سوشازم کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے۔ حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ
اشترا کیت نے جوراستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کس مرحلے پر اسلام سے میل کھا تا ہے اور نہ کسی مقام پر
جمہوریت اسے چھوکر گزری ہے، اسلام بلاشبہ بیرچا ہتا ہے کہ معاشر سے میں دولت کی منصفا نہ طریقے پر
تقسیم ہواور سر مایہ دارانہ نظام میں جودولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیا دہ سے زیادہ دسیع
دائروں میں گردش کر ہے، لیکن اس مقصد کے لئے جو ظالم انہ طریق کارسوشلزم نے تجویز کیا ہے، اسلام
اس کا بھی کی طرح روادار نہیں، اس لئے کہ وسائل پیداوار کولوگوں سے چھین کر حکومت کے چند افراد
کے ہاتھوں میں تھا دینے کا نتیجہ اس کے سوا پھٹیس ہوسکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سر مایہ دار
جماعت کے حوالے ہو جائے، الہذا انفر ادی ملکیت کی جس نئی پرسوشلزم کی بنیا د ہے، اسلام چند قدم بھی اس کے
ماتھ نہیں چل سکتا۔

ای طرح سوشازم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سی،

جہوری کی روح '' آزادی اظہار رائے'' پر قائم ہے اور سوشلزم نظام زندگی میں بیایک ایسالفظ ہے جس کا واقعات کی دنیا میں کوئی وجوز نہیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ قائم ہوا ہے، جبر وتشدد کے ذریعہ قائم ہوا ہے، اس نے جمیشہ فکر ورائے کا گلا گھوٹ کر اپنا مجرم رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود پند مزاج خواہی، اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تنقید کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اشراک نظام میں جو'' منصو بہ بند معیشت' قائم کی جاتی ہو وہ شدید ترین آمریت کے بغیر نہ قائم ہو گئی ہو نظام میں جو'' منصو بہ بند معیشت' قائم کی جاتی ہو الات پڑھ کرد کھیے جہاں سوشلزم کے نظام کی ہو نظام کی نہ ہو کہ نہ کہ اس سوشلزم کے نظام کرنے کے لئے کوئی چھوٹی می جاتی ہو گئی ہو کہاں موشلزم کے نظام مردور کوحت ہے کہ وہ انس کا بواب اشتراکی پارٹی کے سواکوئی اور سیاس جماعت پنے سکتی ہے؟ کیا وہاں کا مردور کھومت کے خلاف چول بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہوتی پھر آخر وہ کون بربراقتد ار جماعت کے خلاف چول بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہوتی پھر آخر وہ کون بربراقتد ار جماعت کے خلاف چول بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہوتی پھر آخر وہ کون بربراقتد ار جماعت کے خلاف چول بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہوتی پھر آخر وہ کون بی جہوریت ہے جس کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملایا گیا ہے؟

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

ہم جانتے ہیں کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس نعرے کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو دہ نی اعتبارے سے اور کیے مسلمان ہیں اور اسلام کوچھوڑ کر کوئی جنت ارضی بھی آئہیں پیش کر بے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلزم کے فریب میں صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس' جنت شداد' پر' 'اسلام' کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے، ایسے حضرات ہے ہم خاص طور پر در دمندانہ التجاکرتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالا حقائق پی غور فر ما عیں اور''اسلامی سوشلزم' کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بیہ التجاکرتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالا حقائق پی غور فر ما عیں اور''اسلامی سوشلزم' کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بیہ التجاکرتے ہیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقد ارکوکس طرح آلیک رکھیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقد ارکوکس طرح آلیک ایک کیا ہے؟ سر مابیہ دارانہ نظام کی خرابیاں بلاشبہ قابل نفرین ہیں، اور ہر دھڑ کتے ہوئے دل میں ان کومٹانے کا جذبہ ہونا چاہئے۔ لیکن یا در کھنے کہ غریب مزدور اور کسان کوامن وسکون صرف دل میں ان کومٹانے کا جذبہ ہونا چاہئے۔ لیکن یا در کھنے کہ غریب من میں مل سکے گا جس نے بھی پیٹ بھر کر کھانا فریق ہوئی ، اشتر اکیت کی جھولی میں گرنے کے بعد اس کی مثال اس پرندے سے مختلف نہیں ہوئی آگی میں جاگرے۔

مولتی ہوئی دیگ سے انجہل کر دہمتی ہوئی آگی میں جاگرے۔

# سوشلزم اورمعاشي مساوات

تفاوت موجود ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے بھی بھی معاشی مساوات قائم کرنے کاجھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔اسلام دین فطرت ہے اور پی فطرت اور حقیقت اس کی نگاہ ہے بھی او جھل نہیں ہو لی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا برابر ہو جانا قطعی ناممکن ہے، جس طرح انسانوں کے درمیان ان کی صحت، خوبصورتی ،عمر، ذہانت اور توت کارکردگی میں فرق موجود ہے، اور اس فرق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانہیں عتى، آج تك كوئى اليىمشين ايجاد نبيل موسكى جوانسانوں كوجسامت، قوت، وزن ميں برابر كردے۔ جب انسانی افراد میں پرتفاوت مٹاناممکن نہیں تو ان کی آمدنی میں تفاوت کا پایا جانا بھی قطعی ناگزیر ہے، جب تک انسانوں کی ذاتی صلاحیتوں میں فرق موجود ہے، اس وقت تک ان کی آمرنی میں بھی تفاوت موجودرے گااور دنیا کا کوئی نظام اس تفاوت کوختم نہیں کرسکتا، اور کرنا بھی نہیں جا ہے کہ وہ صرح کظلم ہوگا۔انسان کی ظاہری نظر کسی وقت دھو کا کھا علی ہے، لیکن قدرت کا بیاٹل قانون تبدیل نہیں ہوسکا۔ بعض اوقات انسان محسوں كرتا ہے كدايك مٹى ڈھونے والے مزدور نے ايك تجربه كارانجينر كے مقابلے میں کہیں زیادہ محنت کی ہے، اس کے بادجود انجینئر نے گھنٹہ جرمعمولی محنت کر کے اتنے پیے کالیے جتنے مزدور نے دن مجر چلچلاتی دھوپ میں منوں مٹی ڈھوکر بھی نہیں کمائے ، ہوسکتا ہے کہ کی ظاہر بین کو بیرخیال ہو کہ مزدور کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن جو محص حقیقت پبند ہو گاوہ اس نتیج پ ينج بغيرنبيل ره سكے گا كەانجينىزكى يەكمائى درحقيقت صرف گھند بھركى معمولى محنت كامعادضة بيس بلكهاس می سالهاسال کی اس کی طویل وجنی اورجسمانی محنت کا صله بھی شامل ہے جواس نے انجینئر نگ کی تعلیم ادر جربهاصل کرنے میں مرف کی ہے۔

اس واورجديد معاشى مساكل

ملدانفتم - اسلام كامعاشى نظام

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تفاوت کا نکار کر کے بھی مکمل معاثی مساوات ہے کہ اعلان نہیں کیا، ہاں اس فطری تفاوت کو معقول، منصفا نہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے اید امات کیے ہیں جن کے ذریعہ بیر تفاوت ظالمانہ سر ماید داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق برظلم نہ نئے یائے۔

اس ناگزیرفطری تفاوت کومعقول اور منصفانه صدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے پیم لیقہ اختیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزادانه مسابقت کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں پہنچ کر (رسد وطلب کی فطری توتوں کے العصلے ہے ) اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے تفاوت کو اعتدال، انصاف العمانی عدود میں رکھنے کا اس کے سواکوئی راستہیں، کی بھی انسان کے پاس ایساکوئی بانسانی کے بازار بھی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، الہذا جس کیانہ بنی ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سونی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، البذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (VALUES) اور ان کے افادہ طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (MARKET PRICES) کا تفاوت بھی انسان کی تعین ہے، ای طرح ان کی بازاری قیمتوں نے نالز ہے۔ کی بازاری قیمتوں نے بالاتر ہے۔ کی بازاری قیمتوں نے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس تفاوت کی شرح متعین کر سے ہیں۔

یہ محقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے، اور جہاں کہیں اس طبعی رفتار پرکوئی مصنوی دوک مقرر کی گئی ہے، اس جگہ انسانوں کی آمدنی کا تفاوت غیر منصفانہ اور حدسے زائد ہوگیا ہے، ہر مایہ دارانہ نظام میں سود، سٹے، اور تمار کا رواج عام بازار کی آزاد مسابقت کوختم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریاں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسد وطلب کی قو تیں عوام کے حق میں مفلوج ہو کر سر مایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خد مات کی قیمتیں آزادی کے ساتھ بازار میں متعین آئیاں ہوتیں، بلکہ سر مایہ دار کے نہاں خانہ د ماغ میں اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا تا نا باناوہ فالی منافع سے تیار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تفادت اپنی فاری صدود میں رہنے کے بجائے اتنازیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا سار ابہاؤ چند سر مایہ داروں کی ست

گرجاتا ہے اور عوام کی سمت کھلنے والے دولت کے تمام دہانے خٹک ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اس صورت حال کا اصل علاج بیتھا کہ سود، سٹر، قمار اور پرمٹ کے سٹم کے ذریعہ جواجارہ داریاں ہازار کی آزادی کوختم کیے ہوئے ہیں، انہیں تو ڈکر آزاد مسابقت کی نضا پیدا کی جائے جس میں رسروطلب کی تو تیں اپنا پوراعمل وکھا کر قیمتوں کے نظام کومعتدل طریقے سے استوار رکھ سکیں۔ لیکن

المام اورجديد معاشى ساكل

ار اجران اور اجران کی نظام بھی ای کے جائے ایک دوسرامصنوی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رس اور اللہ کی فظری تو توں کی جگہ لے کر پوری معیشت کو حکومتی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تا ابع بنادیا، اور طلب کی فطری تو توں کی جگہ لے کر پوری معیشت کو حکومتی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تا ابع بنادیا، اور طلب کی فطری تو توں کی نظام بھی اس کے حوالے کر دیا۔

شروع میں بیطریقہ اس لئے اختیار کیا تھا کہ آمدنی کے تفاوت کو بالکل خم کر دیا جائے،

اس بات کے اعلانات بھی کیے گئے کہ آمدنی میں اب کمل مساوات قائم کر دی جائے گی ،کین آمدنی کا جس قدر تفاوت فطرت کا تقاضا تھا، جب اسے ختم کرنے پرقد رہ نہ ہوئی تو ''محقول تفاوت'' کولطور ایک اصول کے تعلیم کرلیا گیا، اور کہا گیا کہ مار کسزم مساوات پرتی کا دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے علی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیانہ نہیں تھا جو محقول اور غیر محقول، محتول، اصول کے علی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیانہ نہیں تھا جو محقول اور غیر محقول، محتول، مضوعی اور غیر منصوبہ بندی کر کئی تھیں، انہیں پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ سرکاری منصوبہ بندی کر محقول، کی آزاد فطری تو ہیں جو بیوے بوے افسروں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق کی تھی مصوئی نظام جو بوے بوے افسروں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق کی اور پیر کی اس میں افراط و تفریط ہوتی رہی۔ جب تفاوت کا دروازہ ایک مرتبہ کھالتو کھالی پانچ اور پیرہ کا اس نفاوت کی دروازہ ایک مرتبہ کھالتو کھالی پانچ اور پیرہ کی ایم نی کا میں مصوئی نظام سے پانچ اور دی کا فرق محقول قرار بایا تھا، اس دلیل کو آگے بردھا کر پانچ اور پیرہ کی کا میں بھی آمدنی کا فرق محمول ترار بایا تھا، اس دلیل کو آگے بردھا کر پانچ اور پیرہ کی کا فرق محتول قرار بایا تھا، اس دلیل کو آگے بردھا کر پانچ اور پیرہ کی کا فرق تھی۔ اس مطح تک پنچ گیا ، اور بیسلسلہ یہاں تک چلا کہ اشترا کی مما لک میں بھی آمدنی کا فرق تھی۔ اس مطح تک پنچ گیا ، وہ مایہ دارانہ نظام میں قائم ہوئی تھی۔

اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ سر مایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے فطرت سے بغاوت کر کے معیشت کے پورے ڈھانچ کو سنوی طور سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدال اور توازن دونوں میں سے کہیں قائم نہیں رہ سکا، اشتراکیت خواہ کتنے صدت دل سے امارت و غربت کی اونچ نی ختم کرنے کے لئے چلی ہو، فطرت سے منہ موڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی طبقاتی تفاوت کے اس مقام پر پہنچ گئی جہال سے اس نے بھا گئے کی کوشش کی تھی، اقبال مرحوم نے غالباای حقیقت کی ارف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مردکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو اسلام نے چونکہ قیمتوں اور اجرتوں کے نظام کومصنوعی قیود سے آزادر کھ کراسے رسد وطلب کے فطری بہاؤ پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے بھی اشتراکیت کی طرح معاشی مساوات کا جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن آمدنی کے تفاوت کو پچھاس طرح انصاف اور اعتدال کی حدود میں رکھا ہے کہ دولت خود بخو و معاشرے میں ایک معقول تو ازن کے ساتھ گردش کرتی ہے ، اور امیر وغریب کا وہ حدسے بڑھا ہوا فرق پیرانہیں ہو پاتا جوسر مایید دارانہ نظام ، اور بالآخر اشتراکیت میں بھی لاز ماپیدا ہو کر رہتا ہے۔

اسلامی مساوات کا سیحے مفہوم

ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے بھی معاثی مساوات قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں بید خیال پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ سے اسلام کی ایک لازی خصوصیت مساوات سنتے آئے ہیں، 'اسلامی مساوات' کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے ساتھ استعال کیا ہے، اور ہر کس و ناکس بے ہجتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے، اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے؟

اس شبہ کا جواب ہے ہے کہ در حقیقت اسلام جس مساوات کا علمبر دار ہے وہ تھیڑھ معنی میں معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ ''اسلامی مساوات '' کا مطلب ہے ہے کہ اسلام میں تمام مسلمان اپنے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کی کوکسی پر اپنی قومیت، اپنی نسل و جاہ یا اپنے عہدہ و منصب کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسلام میں ہے بات گوارہ نہیں کی جاسمتی کہ عکومت کا کوئی فر دمنصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار تحق کوئی فرون کے باند منصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار تحق کی بناء پر بچھا سے معاشرتی اور تمدنی حقوق حاصل کر لے جوا کے غریب میں حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کالازی اثر معیشت پر بھی پر تا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت میں ہے مداوات ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشر ہے میں ہر خوض کوکہ برمعاش کے یکسال مواقع حاصل ہوتے ہیں، کوئی خفس دولت کا اجارہ دار بن کر دوسروں کے لئے عملاً کمائی کے راستے بند کرنے کا مجاز نہیں ہے ہاں ان یکسال مواقع سے جائز طور پر فائدہ اٹھا کرکوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے سب دوسروں سے زائد کمالیتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ ہرگز مجرم نہیں ہے، اس کی آمدنی حلال طیب ہے، اور اسلام اس کی پوری طرح حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے لوگوں کی آمدنی میں فرق پیدا ہوتوہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، یوفر قطرت کے عین مطابق ہے، خود سرکار دوعالم مالی اور اسلام کے چودہ عمرہ ارک میں یہ فرق موجود تھا، اور صحابہ کرام رہ انہائی کے دور میں موجود رہا اور تاریخ اسلام کے چودہ سرمالوں میں کوئی لیح بھی ایسانہیں آیا جس میں یہ تفاوت موجود ندر ہا ہوالبتہ اس تفاوت نے بھی امیر و

غریب کے معاشرتی اور تدنی حقوق میں فرق پیدانہیں کیا، جوحقوق عثمان غنی رفائٹ ،عبدالرحمٰن بن مونی ریب روز بیر بن عوام بنالله جیسے صحابہ کو حاصل تھے وہی حقوق ابو ہریرہ بناللہ ،سلمان فاری بناللہ اور بلال ور اور در این استان می استان این اس اعتبارے مالدار حضرات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلندمقام پرفائز ہوتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ جولوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار"اسلای مادات کو چ میں لاتے ہیں، وہ ایک بڑے بھاری خلط محث کا ارتکاب کرتے ہیں، سوشلزم جم معاشی مساوات کواپی منزل قرار دیتا ہے (لیکن نہ بھی منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اے قائم کرنے کا بھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔اس کی مسادات معاشرتی مسادات ہے جے کس بھی طرح سوشلزم کی تائد میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

#### سوشلسث اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بارایے موقف کا ظہار کر چکے ہیں، ہمارے نزدیک ہی نہیں، اس ملک کے دس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان میں اسلام کے سواکوئی نعرہ، کوئی نظریہ اور کوئی نظام قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ یا کتان کی بنیاد ہی صرف اسلام کے نام پر کھی گئی ہے۔ للبذا یہاں امریکہ اور بورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کو گوارا کیا جا سکتا ہے، اور نہروس اور چین کے اشتراکی نظام کو۔ہم بارباراکھ کے ہیں کہاس ملک کے عوام کی اکثریت یہاں اس اسلام کوروبیمل دیکھنا جا ہتی ہے جوسر کار دوعالم محرمصطفیٰ ظافیرا کے کر تشریف لائے تھے۔اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرعم اشراکیت، سوشلزم یا کیموزم کے نعرے لگتے ہیں تو یہاں کے ہر باشندے کا فطری حق ہے کہ وہ ان نعروں کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہراس تحریک کی مذمت کرے جو یہاں کسی غیر اسلامی نظریہ کو يدان ير مانا عائى بو

ہم نے اشراکیت کے خلاف لکھ کراپے ای فطری حق کواستعال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری ہے تحریری ان حفرات کو پندند آسکیل جواشر اکیت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ حامی ہیں، اور اس نظام کو عال قائم كرنے كے لئے اپن توانا كياں صرف كرر ہے ہيں۔

ہاری ان تحریروں پر مختلف قتم کے اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں ہے بعض تو و و مخصوص سکہ بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف پوپیکنڈہ کرنے کے لئے استعال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جوعلمی نوعیت کے ہیں اور انہیں بیش

ر نے کا منشاء انہام وتفہیم ہے، ضد، عنا داور پروپیکنڈ وہیں۔ ہم دوسری شم کے اعتر اضات کی بطور فاص تدركرتے ہيں، اس متم كے جتنے اعتراضات اور شبهات ہم تك پنچے ہيں، ان كاعل ان صفحات م الله المردوم عظرات كوبھى دوت ديتے ہيں كداگران كے ذہن ميں اس موضوع ربيش كررہے ہيں۔اور دوس معظرات كوبھى دوت ديتے ہيں كداگران كے ذہن ميں اس موضوع معلق کھا دیکالات ہیں تو وہ پوری آزادی کے ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔انشاء اللہ ہم یورے خلوص کے ساتھ ان کا جواب بیش کریں گے۔

رے بہاقتم کے اعتراضات، سو دراصل ان کا منشا سرے سے جھناسمجمانا ہے ہی نہیں، ووتو چد علے ہوئے جملے ہیں جنہیں پرو پیکنڈے کی مشیر یوں نے خاص اہتمام کے ساتھ گھڑا ہے،اور دنیا ے ایک سرے سے دوسرے تک انہیں نعرہ بازی کے لئے موقع بے موقع استعال کیا جارہا ہے، لہذاان كاكولى تحقیقی جواب دینا تواس لحاظ سے بالكل فضول ہے كمان كے كھڑنے والوں نے أنہيں طحقیق كے لے گورائ نہیں ہے،ان کا مقصدتو صرف اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔البذا کوئی مخص براران کا جواب دیتارے مگر پر دیگنڈے کا پیراگ بندنہیں موسکتا۔

البةجن ساده لوح عوام كواس يرو پيكندے سے مرعوب اور متاثر كيا جار م ہے۔ انہيں حقيقت مالے آگاہ کرنے کے لئے ان نعروں کی اصلیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یہاں پہلے ای تم كاعتراضات يخضر كفتكوكرنا عاج بي-

## م مایددارول کے ایجنٹ

ہم پرسب سے پہلا اعتراض تو اشراکیت کی تکسالی زبان میں بیکیا گیا ہے کہ ہم "مرمایہ داروں کے ایجن 'ہیں، اور مزدوروں کی ترکی کے مقابلے میں سرمایدداری کی جمایت کررہے ہیں۔ جیا کہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کونہیں، ہراس محف کو بنتا پڑتا ہے جو اثراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ای وجہ سے اشراکی عناصر سارے علمائے دین کویہ ہی طعنہ دیتے رہے ہیں کہ بیلوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سر مابیدداروں کی پشت پناہی کررہے ہیں۔ لیکن جس مخض کے دل میں عدل و انصاف کی ادنیٰ رمتی موجود ہو، وہ اس سفید جھوٹ کو بچ بجف کا مانت نہیں کرسکتا۔ اگر سر مایدداروں کی جمایت سے ان کی مراداس سر مایدداراند نظام کی حمایت ے جومغربی سامراج نے ہم پر مسلط کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر مرف چندافراد کی پرورش کی ہے، تو کسی عالم دین کا نام نہیں بتایا جاسکتا جس نے اس جابرانہ نظام معیشت کی جایت کی ہو۔اس کے برخلاف ہندوستان کی دوسوسالہ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے

ملاف سب سے پہلے بغاوت کاعلم اٹھانے والا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ انہی علائے حق کا مقدس طا کفہ تھا جنہوں نے ہندستان پر مغرب کے ساس اور فکری تسلط کو ذائل کرنے کے لئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی جنہوں نے ہندستان پر مغرب کے سیاس اور فکری تسلط کو ذائل کرنے کے لئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنے شخصی جذبات، اپنے مفادات اور اپنے اوقات کی بیش بہا قربانیاں پیش کی بیں اور کون ہے جواس معالمے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دعویٰ کر سکے؟

ہاں یہ درست ہے کہ علاء تن نے سر مایہ دارانہ نظام کو صرف زبان سے گالیاں دیے اوراس پر نور کی اس جڑکو گڑا جس کے ذور سے سر مایہ داری کا تجرہ خیث بیدہ ہم اعتراضات کرنے کے بجائے خرابی کی اس جڑکو گڑا جس کے ذور سے سر مایہ دارانہ نظام کی ساری خرابیوں کی بنیا دصود، تمار، سٹر اور اکتناز ہے۔ بہی وہ داستے ہیں جس کے ذریعہ سر مایہ دار کے پاس دولت کے تالا ب بہتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپ ہوئ بھی تر نہیں کر سکتا، چنا نچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کراب تک تمام علماء متفقہ طور پر اپنی تو انا کیاں اس پر صرف کرتے دہے ہیں کہ کی طرح اس ملک سے سر مایہ دارانہ نظام کی لیس منتقہ طور پر اپنی تو انا کیاں اس پر صرف کرتے دہے ہیں کہ کی طرح اس ملک سے سر مایہ دارانہ فظام کی لیس نظام کی سے بھول گڑا ہو جائے ۔ ان کوششوں کے میں انہیں '' بھی کہا گیا، لیس خور سے میں اور ان نظام کو دو تھے ہتھی رانہیں اس کے اظہار سے نہ دوک سکے۔ جولوگ آئی ہڑے دورشور کے ساتھ سر مایہ داری سے نفرت اور غریبوں سے ہمدردی کے دعو سے کر رہے ہیں، اس وقت بیں لوگ شے جنہوں نے راہ غریبوں کی اس ملک میں سود، تماراور میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اس سر مایہ دارانہ نظام کو سہارا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، تماراور میں سٹری پہنے تھے، انہیں '' تک نظر' اور '' دعت پنین'' قرارد رے مطون کیا۔

کین ہے بجب وغریب منطق ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھنے ک
کوشش کی، وہ سر مایہ دارول کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکتان سے تمار، انشورنس اور لائسنس
پر مٹ کے مروجہ طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ مر مایہ داری کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری
عمرزمینوں کے سودی رہین اور سودی قرضوں کی وکالت کی وہ جا گیرداری کے محافظ نہ کہلائے، جنہوں
نے پورے ملک کی معیشت کوسٹہ بازوں کے رحم و کرم پر چھوڑ ہے رکھا، وہ سر مایہ داری کی پشت پنائی
کے بچرم نہ ہوئے، جنہوں نے سر مایہ دارانہ نظام کے مب سے بڑے مخالف اسلامی نظام
معیشت کی جمرہ نہوں کے مقابلے میں سین پر رہ مایہ داری کی تھا ہے جورونے
معیشت کی محافظ م کومٹا کر یہاں اور وہ علماء جورونے
اندل سے ان تمام لعنتوں کے مقابلے میں سین پر رہ اور جنہوں نے سر مایہ دارانہ نظام کومٹا کر یہاں

اسلام کاعادلاند نظام لانے کی کوشش کی وہ سر مایدداروں کے ایجنٹ قرار پا گئے ۔ صرف اس لئے کہ روس الميداري عظم وتتم كے بدلے اشتراكيت كاجبرواستبداد پندنہيں كرتے تھا!

حقیقت بیے کہ جہاں تک موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم وستم کا تعلق ہے، علمائے دین ے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی تحریر وتقریر ، ان کے بیانات اور ان کی پہیم عملی عربار الما بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس قارونی نظام کوختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی وواس کے زبر دست مخالف ہیں ،اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے، لیکن ان کے نزد یک سر مایہ دارانہ لل الموخم كرنے كا تيج طريقہ بيہ ہے كہ اسلام كے نظامِ زندگى كو بيتمام و كمال نا فذكر ديا جائے ، كيونكہ ر ایدارانظم وجور کا جتنا منصفانہ کل اسلام کے پاس ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

فاص طور سے سوشلزم نے سر مایدداری کی مخالفت کا جوراستداختیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک نابت مفر، بے حد خطرناک اور انتہائی تباہ کن ہے، سوشلزم بھی اس مغربی مادیت کی پیدادار ہے جس نے ملیدداری کاعذاب دنیا پرمسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے پچھنیں ہے کہ روروں عوام کی تقدیر چندسر کاری افسروں کے ہاتھ میں تھا دی جائے جوعوام کے صرف پیے یہ ہی نہیں، بلکہ ان کے دماغ پر، ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات وخواہشات پر پورے جرو التبداد كے ساتھ حكر انى كريں، انہيں سرے لے كرياؤں تك اينے مفادات كا غلام بنا كران سے مثین کے بے جان کل پرزوں کی طرح کام لیں، اور انہیں اشراکی آمریت کے اس مولناک شکنج یں کن ڈالیں جوانسان سے اس کے قلب وروح کا ہرا ختیار سلب کر لینے کے بعداس نے فریاد کرنے

سوشلزم کا بیسراسرغیر انسانی نظام زندگی درحقیقت سرمایه دارانه نظام بی کی ایک بدترین مورت ہے،جس میں ایک برد اسر ماید دار چھوٹے جھوٹے سر ماید داروں کوہضم کر کے غریب عوام کے لے زیادہ مہلک ہوجاتا ہے۔ لہذا ہم بیضروری بچھتے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کوختم کرنے کی کوشنوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ كنے كى ضرورت ہے۔ درنہ ہمارى كوششوں كا بتيجه اس كے سوا كچھنبيں ہوگا كمايك ظلم دفع ہونے

كابداك سے بدرينظم وجورہم برملط موجائے گا۔

اب اگر کوئی شخص اشترا کیت کی اس مخالفت کا نام سر مایدداری کی جمایت رکھتا ہے، اور جولوگ الااثراكي عذاب كوايي سرول پرمسلط نبين كرنا جائج ، أنبين سر مايددارون كاايجنك كهتا بي قراركها العدجى طرح " تنگ نظرى" اور " دقيا نوسيت " كے طعنے تميں سر مايد دارى كى مخالفت سے نہيں

ری کتے، ای طرح ہم ان جمو نے طعنوں سے ڈرکر آج بھی اظہار حق سے باز نہیں رہ کتے ہم ہاک اور تباہ کا کا وہ مہیب غارا پی آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں جس کی طرف ہمار سے سارہ اور عوام کو مکر وفریب سے دھکیا جا رہا ہے، ہم ان خوش نما جالوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں جو مزدور اور کسانوں کو اشتراکی آمریت کے شانج میں کنے کے لئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم ''ماوات' ''مردوروں کی فلاح''اور'' خوش حالی' کے ان پر فریب نعروں سے بھی بخو بی باخبر ہیں جو اس ملک میں ''مزدوروں کی فلاح''اور'' خوش حالی' کے ان پر فریب نعروں سے بھی بخو بی باخبر ہیں جو اس ملک میں برے برے برے برے برے ناور کی فلاح نے جا رہے ہیں، البندا ہم اپنا فرض بھتے ہیں کرے برے برے برے ناور کوئی افرام ہمیں اس فریقے ہیں کہوام کو اشتراکیت کے اس فرح کے ہزاروں الزامات کی مادائی کی طاقت اور ہمارے لئے اس طرح کے ہزاروں الزامات اور تراش لیس، جب تک ہماری ذبان میں گویائی کی طاقت اور ہمارے قلم میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے ،انشاء اللہ ہم اس حقیقت کا بر ملا اظہار کرتے رہیں گے کہر مایدداری سے نجات کا راستہ اشتراکیت

## سوشكزم كى مخالفت كى وجه سے اشتراكى ممالك سے تعلقات يربراار

ایک اور عجیب وغریب اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روی، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکتان کے تعلقات پر برااثر پڑے گا، چین نے متبر ۲۵ء کے جہاد میں ہماری جومدد کی تھی،اس کا نقاضا ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلانہ کہیں۔

لیکن سے بات وہی شخص کہرسکتا ہے جو سیاسی دوئی اور دبنی غلا می کو ہم معنی سجھتا ہو، اشتراکی ممالک کیماتھ دوئی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مستحن ہے کین اس کے بیمعنی کیے ہو گئے کہ ہم اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری متاع اشتراکیت کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں سوشلزم کا سراسر غیر اسلامی نظام نافذ کرنے کے لئے ''اسلام مردہ باد' کے نعرے لگائے تو ہم اس کی ڈبان کولگام دینے کی جرائت بھی نہ کرسکیں۔

دنیا کا ہر ملک تعلقات خارجہ کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی ،سیاسی اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے عقائد ونظریات پر تنقید بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے لیکن سے نرالا قانون ہم نے کہیں نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس فتم کے روابط قائم کیے گئے ہوں ،اس کے نظریات کو بھی نہ صرف درست مانیا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو اپنے ملک کا دستور و قانون بھی بنالینا چاہئے اور اگر کو کی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا آئیس نافذ کرنا چاہے تو اس کی

زريمي نبيس كى جائت-

ردید می از کرکوئی روس یا چین میں اشتراکیت کوختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی ہوئی روس یا چین میں اشتراکیت کوختم کرے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی ہوئی کے بیار کی بناء پر خاموش بیٹھے رہیں میں اس پر اسلامی عقائد وافکار پر تنقید نہیں کی جاتی ؟ کیا وہ اسلامی مما لک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قائل ہو گئے ہیں اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں خلقات قائم کرنے کے بعد اختراکی مما لک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد نظریات کا دفاع کرنے کے مرحق سے دست بردار ہو گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں میمشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوئی کے بعد ان کوتمہارے نظریات ابنانے پرمجبور ہوتو اس کی وجہ اس کے سوا نظریات ابنانے پرمجبور ہوتو اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہوئی ہے کہ اشتراکی ممالک مادی اعتبار سے طاقتور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور ، تو غالبًا انتراکیت کا فلفہ یہی کچھ سکھا تا ہے کہ ہر کمزور کوصرف ابنا ظاہری ڈھانچے ہی نہیں ، اپنے عقا کدوا فکار ادرائے قلب وضمیر بھی طاقتور کے قدموں پر نچھاور کردینے چاہئیں۔



#### زرعى اصلاحات

آج كل حكومت كے جس كارنا ہے كوب سے زيادہ قابل فخر قرار ديا جارہا ہے وہ "زرى اصلاحات' کااقدام ہے جس کی رو سے زمین کی ملکت کی حد ڈیڑھ سوا کیڑمقرر کر دی گئی ہے، لیکن موال یہ ہے کہ کیاای اقدام کے ذریعہ ہمارے زراعتی نظام سے بے انصافیوں کا خاتمہ ہوجائے گا؟ ہم یہ بھنے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ کیے فرض کرلیا گیا ہے کہ جم شخص کے پاس ڈیڑھ سوا کرڑ نین ہوگ وہ یقینا جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوگی ،اوروہ اپنے کا شتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جس شخص ی زمین ذیر هسوا یکڑے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملکیت بھی نا جائز ہے وہ اینے مزارعین برظلم بھی ضرورتو ڑتا ہوگا،اور بیایک ایکرز مین وہ واپس کر دے تو ساراظلم ختم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل سکندزمینداردن کا وہ ظلم وستم ہے جودہ اپنے کا شتکاروں پرتوڑتے ہیں اورجس کی وجہ ہے مزارمین کی حیثیت ان کے غلاموں کی ی ہوگئ ہے اس ظلم دستم کورد کنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو ے کرنے کا کام پی تھا کہ ڈیڑھ سوکی صدیندی کے بجائے تمام وہ زمینیں متحقین کو دی جاتیں جو ناجائز ذرائع ہے حاصل کی گئی ہیں، جن میں سالہا سال ہے میراث جاری نہیں ہوئی ، یا جو داخلی رہن کے ذر بعی غریب زمین دالوں سے چھین کر بڑے زمینداروں نے اپنی ملکت میں داخل کر لی ہیں، نیز بٹائی کی منصفانہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام نا جائز شرا کط کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جاتا جوز مینداروں نے انے کا شکاروں پر تولی یا عملی طور سے عائد کرر کی ہیں اور جن کی دجہ سے کا شنکار غلاموں سے بھی بدر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ضروری تھا کہ آڑھتیوں کی لوٹ کھسوٹ کوختم کر کے كاشكارول كواني پيداواركامناسب صله پانے كے مواقع فراہم كيے جاتے۔

مختریہ ہے کہ ہارے زری نظام کی خرابیاں اتن کی در بیج ہیں کہ اسلامی احکام کونظر انداز کرے ذیر ہے ایک مد بندی کردیے سے ان کو دور نہیں کیا جاسکتا۔ در حقیقت تحدید ملکیت ایک ایما طریقہ ہے جس سے ہمارے زری نظام کے اصل ممائل حل ہو،ی نہیں سکتے ، اس میں فریب کاروں کے لئے چور دروازے ہمیشہ موجودر ہتے ہیں۔ ۵۹ء میں جوتحدید کی گئی اس میں بھی یہی تجربہ ہوا، اور حالیہ تحدید کے نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالیہ زری اصلاحات میں تمام زمینداروں کو بندرہ ہزار یونٹوں کی اور جنہوں نے دیمبر اے 19ء سے پہلے ٹیوب ویل یا ٹریمٹر خریدر کھے ہوں ان کومزید تین ہزار یونٹوں کی اور جنہوں نے دیمبر اے 19ء سے پہلے ٹیوب ویل یا ٹریمٹر خریدر کھے ہوں ان کومزید تین ہزار یونٹوں کی (گویا مجموع طور سے اٹھارہ ہزار یونٹوں کی ) جو

پوٹ دو ہوں کے بیاد پر رکھی گئی ہے اور حقیقت سے کہ خاندان کی بنیاد پر تحدید عملا ہے حد خاندان کی بنیاد پر تحدید عملا ہے حد رخوار بھی ہے اس لئے سے بڑے زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے بچنے کا ایک مخفی درواز ہ

ہے۔اس طرح برے برئے نے زمینداراب بھی عملی طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر متصرف رہیں ہے۔

ادراگر بالفرض کی شخص کے پاس صرف ڈیڑھ سوا یکڑ زمین ہی رہتو کیا وہ بٹائی کے معاملہ

میں اپنے کا شتکاروں پڑھلم نہیں کر سکے گا؟ یہ عجیب وغریب فلسفہ ہے کہ کوئی شخص ایک سواکیاوں ایکڑ کا ایک ہے جرالزام

- <del>-</del> - 612

اسلام نے اس وجہ سے گروں اورا کیڑوں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حدم تررکرنے کے بیانے اپنے احکام کا مدار جائز و ناجائز اور حلال وحرام پر رکھا ہے اور عدل وانصاف کو ہمل الحصول اور رازی کو مفت بنانے کا اجتمام کیا ہے، اور در حقیقت اس قسم کے مظالم کے انسداد کا یہی واحد راستہ ایر نیس ایک ایکٹر زمین بھی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے چیس لی جائے گی، اورا گرکس کے پاس ایک ہزارا کیڑ ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کے گئے ہیں تو اس کے تو میں اصل مسئلہ اس کے تو میں اس ایک ہزارا کیڑ ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کے گئے ہیں تو اس کے تو میں اصل مسئلہ اس کے تو میں احل مسئلہ سے کہ درمیندار نے کا شتکار پر تو لی یاعملی طور سے ایس ناجائز شرائط تو عائز ہیں کر رکھیں جن کی وجہ سے کا ذمیندار نے کا شتکار کو اس کے تو رہ حقوق دے کر اسے اپنے ہرا ہرا یک فریق معالمہ کی حیثیت کی جائز میں ہو، اورا گر کسی زمیندار نے اپنے کا شتکاروں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے کہ جائز میں ہو کہ اس سے بھی کم ہو۔ لہذا کا شتکاروں کے حقوق کی رعایت اس اس کی میں ذمین وہ جو تو اورا کر کے نامین افتر ایا سے بھی کم ہو۔ لہذا کا شتکاروں کے حقوق کی رعایت اس جو خواہ اس کی مملوکہ زمین ڈیڑ ھا اس سے بھی کم ہو۔ لہذا کا شتکاروں کے حقوق کی رعایت اس وقت کے مکن نہیں جب تک مندرجہ ذیل اقد امات پر عمل نہ کیا جائے۔

- ملکت کی تحدید کے بغیر جتنی زمینیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس لے کریا اصل مستحقین کو دلائی جائیں یا اگران کے اصل مالک معلوم نہ ہوں تو حکومت انہیں اپنی تحویل

مل کے کر بے زمین افراد میں تقسیم کر ہے۔

اللام کے قانون وراثت پرٹھیک ٹھیک عمل کرایا جائے۔ اور احیاء اموات کے شرعی قوانین

نافذ کے جائیں۔

بدی بہ یں افلی رہن کے ذریعہ زمینداروں نے ہتھیار کھی ہیں وہ قرض داروں کو واپس کی جوزمینیں دافلی رہن کے ذریعہ زمینداروں

ب یں ایس اس متعین کی جائے جورفتہ رفتہ ارتکانے دولت کوفتم کر کے تقسیم دولت کے نظام کو بنائی کی ایسی شرح متعین کی جائے جورفتہ رفتہ ارتکانے دولت کوفتم

متوازن بناسكے۔ بٹائی کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرائط کوقا بل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور ایے انظامات کے جائیں جن سے کا شکار ایک مساوی حیثیت کے فریقِ معاملہ کی حیثیت سے

آڑھتیوں اور دلالوں کے واسطے نتم یا کم کر کے ایسا انظام کیا جائے کہ کا شتکار اپنی پیداوار کو مى د باؤكے بغير مناسب قيت پر فروخت كر سكيں۔

اليے غير سودي بينك قائم كيے جائيں جن سے كاشتكاروں كو بلاسودى قرضے اور آسان اقساطىر زرع آلات مها موسيس-

پھرسب سے اہم بات یہ ہے کہ زرعی عدالتوں کے نظام کو مہل الحصول اور مشحکم بنایا جائے، آج مظلوموں کی شکایت کاسب سے برا سب سے کمانساف کاحصول اس کی دسترس سے باہرے، ان کے لئے ظلم رصر کر لینا زیادہ آسان ہے، بنبت اس کے کدوہ سالہا سال عدالت کے چکر کا نتے پھریں، اور اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کریں،خصوصاً جب کہ مقابلے پر کوئی برا زمیندار یا سر مایه دار ہوتو مظلوم عدالت تک پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کرسکتا۔ اگرانصاف کے حصول میں بینا قابل برداشت دشواریاں بدستور برقر ارر ہیں تو بہتر سے بہتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی دادری نہیں کرسکتا۔اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی

یہاں ان مجمل اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا منشاء یہ ہے کہ ہمارے زری نظام میں جوخرابیاں پائی جاتی ہیں دہ تحدید ملکت کے اقدام سے دور نہیں ہوسکتیں، اگر انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو دہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سمتوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اہل علم وفکر، ماہرین قانون اور زراعت كاعملى تجربدر كطنے والوں كى مشترك مساعى كى ضرورت ہوگى۔ مدر بھٹونے زرعی اصلاحات کا علان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

امروجید می تحدید خاندان کی بنیاد برکی جائے یا افراد کی بنیاد بر؟ اس مسئلہ کا انھی در ملکت کی تحدید خاندان کی بنیاد برکی جائے یا افراد کی بنیاد بر؟ اس مسئلہ کا انھی محققین اور قانون دانوں سے رہنمائی اور مشورہ طلب کیا۔ اس سے جو مسلمہ نتیجہ ما منے آیا وہ بیر تھا کہ اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور خاندانی ملکیت کے فظام کو تسلیم نہیں کرتا ہے ملکان ہونے کی حیثیت سے ہم کمی الی اسکیم کا تصور بھی ہم نہیں کر سے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو، البند ااسلامی احکام کی پیردی کرتے ہوا کہ بنیاد برئ ہوئے دیر کھی گئی، نہ کہ خاندان کی بنیاد برئ (صدر کی نشر کی تقریر کامتن ما خوذ از روز نامہ ڈان کرا پی ۱۳ مارچ ۱۹۷۱ء)

اس نقر سے ہیں صدر کی ہے بات انتہائی قابل قدر ہے کہ 'نہم کسی الی اسکیم کا نصور بھی نہیں اس نقر سے ہیں صدر کی ہے بات انتہائی قابل قدر ہے کہ 'نہم کسی الی اسکیم کا نصور بھی نہیں کہ وہ کون سے سلمان محققین کی جو اسلامی رجح نات کے حلاف ہو' لیکن ہم کے جو اسلامی رجح نات کے مسئلہ ہیں اسلام کا کھمل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس جے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے بی نگلنے کا چور دروازہ بن سکتی جی کو اسلام کی مربح ہے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے بی نگلنے کا چور دروازہ بن سکتی جی کو اسلام کے سر بھیڑدیا ہے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے بی نگلنے کا چور دروازہ بن سے جو



ذكر وفكر

## بجيت كامفته اور حكومت كي مالي اسكيميس

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور اور دوروسائل اس کے آخری پینمبر پرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

کومت نے ۱۵ می سے ۲۰ می تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا علان کیا ہے، اس موقع پرمحتر مصدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ' ہفتہ بچت' کا بنیادی مقصد جمیں اپنی اس اخلاقی اور قوی ندمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قوی بچت کی اسکیموں میں لگانے کے لئے علیمدہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کی ملک کی اقتصادی ترقی کا دارو مدار با قاعدہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمامیہ سرکاری پرہے، جبحہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پرہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بیس سرمامیہ سرکاری پرہے، جبحہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پرہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بیت ملک کی اقتصادی ترقی میں تعمیری کردار اداکرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ بیا یک بدیمی امرہے کہ قوی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گے ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گا اس قدر غیر ملکی امداد پر ہمار انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہرخص کو عہد کرنا چا ہے کہ وہ اپنی تمام کی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اس کا ایک حصہ قومی بچت اسکیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیرخزانہ جناب غلام اسحاق خان نے بھی اسموقع پراپے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک بخت محنت اور کفایت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کرسکتا۔ انہوں نے کہا برتمتی سے ہمارے ملک میں بچت کی شرح دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں کم ہے، جس کے بنتیج میں ہمیں سرمائے اور سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے، اور حب الوطنی کا نقاضا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور تھوڑی بہت جو بھی بچت کر سکتا ہے کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اندرون اور بیرون ملک کرے اور خیا ایک کی ہے کہ وہ '' ہفتہ بچت'' کو کامیاب کرنے کے لئے قو می بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روز نامہ جنگ کراچی ۱۹۸۵ء)

پاکتان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مخلف عومت کی طرف سے اپیل اس لحاظ سے بطور خاص می بلغ غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی داعی ہے۔ اور اس کے متواتر اعلانات کی سے مخی نہیں کہ سیاست، معیشت، قانون، غرض ہر شعبۂ زندگی کو اسلامی سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کر بی ہے، اس ست میں اس نے بچھ کمی اقد امات بھی کیے ہیں اور وہ ترجیحات کی فہرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت ویتی ہے، چنانچ بھتر م وزیر خزانہ نے اپنے پیغام میں صراحة بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عوام کا ''اسلامی فرض' ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے جتنی بچت کر سکتے ہوں، کریں اور قو می بجت کی مختلف اسلیموں میں سرما میں گا تیں۔

''بچت' کے بارے میں اسلامی احکام اور تعلیمات پر ایک مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت بارے میں بہت می غلط فہیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس وقت بیہ موضوع ہمارے پیش نظر نہیں ،اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے ہیں منظر میں اس موضوع پر چندگر ارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک سادہ زندگی اختیار کرنے ، فضول خرچی سے بچنے ، اور بچت کو تو می کاموں میں لگانے کا تعلق ہے ، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اس مسئلے کے پچھود نی اور کملی بھوا ہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر بیمقاصد حاصل نہیں ہوسکتے ، اور ان کے بغیر بچت کی اعتمال میں میں سر ماید کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ''لاتقر بوا الصلاق'' کے لطفے سے کم انگیموں میں سر ماید کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ''لاتقر بوا الصلاق'' کے لطفے سے کم

نہیں۔آج کی محفل میں ہم انہی پہلوؤں کی طرف توجد دلانا چاہتے ہیں:

حکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بچت کی تلقین اللہ وقت تک محف ایک لفظی وعظ کی طرح بے اثر رہے گی جب تک حکومت اپنی محاثی پالیسیوں اور اپنے طرزِ عمل کے ذریعے اس کے لئے مناسب فضا پیدا نہ کرے۔آج حال یہ ہے کہ عوام جب او نچ در رج کے سرکاری افسر وں اور وزراء کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دور دور سادگی کی کوئی اپنی نظر نہیں آتی، دوسری طرف سامانِ تعیش کے سلط میں حکومت کی فراخ دلانہ پالیسیوں کا نتیجہ یہ کہ محاشر سے میں تیجہ تی محصول کی دوڑ میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضا ایک بن گئی ہے کہ جب تک کی شخص کے گھر میں ٹیلی ویژن، وی سی آر، ریفر یجر پیٹر، ائیر کنڈ پشنر اور اس مجموعی فضا کے دور ایس اور کروم مجمعتا ہے، اور بیا حساس محرومی اسے جی انہاز طریقے سے بیسے حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنا نچہ ملک کی اکثر بیت ان لوگوں پر جم جائز و نا جائز طریقے سے بیسے حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنا نچہ ملک کی اکثر بیت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمر ہ کی ضروریا ہے، بی بھٹکل پوری کرتے ہیں، اور اگر کی بھی جیت کر بھی سے ہیں تو

و مرا مان تعیش کی اس دور کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہوتو کس طرح ہو؟

دو سرا مسلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور توجہ دلائی ہے، یہ ہے کہ آپ کا بیار شارتو بھا ہے کہ سادہ و زندگی افتیار کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی بھی ہے کہ اسلامی فریضہ نہیں ہے کہ وہ بھی کوشش کرنا حب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا بی حکومت کا ''اسلامی فریضہ' نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کوتو می سرمایہ کاری کے لئے ایسے داست فراہم کرے جن کے ذریعے وہ سود کی لعنت میں بہتا ہوئے بغیر اپنی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکیس؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ''اسلامی فریضہ' بچمل کرتے ہوئے سادہ زندگی اختیار کرتا ہے اور اپنی بچت کوتو می سرمایہ کاری اسکموں میں لگانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی اسکموں میں لگانا حکمہ نے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ انداز ہ فرما لیج کہ کہا تاس کی تعین بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ انداز ہ فرما لیج کہ کہا تاس کی استمدال کرنا ہائکل ایسا ہی استمدال کرنا ہی کوچووڑ کر صرف ''لا تقربو اللصلوۃ' سے بیاستمدال کیا تھا کہ نماز کے قریب 'ورانتم سکار'ی' کوچھوڑ کر صرف ''لا تقربو اللصلوۃ' سے بیاستمدال کہا تھا کہ نماز کے قریب 'ورانتم سکار'ی' کوچھوڑ کر صرف ''لا تقربو اللصلوۃ' سے بیاستمدال کہا تھا کہ نماز کے قریب 'ورانتم سکار'ی' کوچھوڑ کر صرف ''لا تقربو اللصلوۃ' سے بیاستمدال کہا تھا کہ نماز کے قریب

موجودہ حکومت اس کی ظ سے قابلِ مبار کباد ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا نہصرف برملااعتر اف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو اس نجاست سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور اس غرض کیلئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی مالیاتی ادارے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو تشکیم کرنے سے بھی تی رہی ہیں، بلکہ بعض مر تبداس کو حلال طیب ٹابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ان تمام اعلانات کے باد جود اس ست میں موجودہ حکومت کی طرف سے عملی پیش رفت میں اب تک جس ست رفتاری اور باد عملی کا مظاہرہ ہوا ہے وہ برا ایابی کن ہے۔

مب سے پہلے ۱۹۷۹ء میں موجودہ حکومت نے تین مالیاتی اداروں (این آئی ٹی، آئی تی پی میوچل فنڈ ادر ہاؤس فنائس کار پوریشن) کوسود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تصوریہ تھا کہ میمن ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام مالیاتی اداروں کوسود سے پاک کر دیا جائے گا، کین آئی ان واقعے کو تین سال گزر چے ہیں، اور اب تک اس سمت میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ جن تین اداروں کوسود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس میں سے بعض کے بارے میں میں ہوگی ہیں کہارو بار کا پچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

اسلای نظریاتی کونس کے زیراہتمام علاء اور ماہرین معیشت و بینکاری کی ایک متاز جاعت نے انہائی عرق ریزی کے بعد غیر سودی بینکاری کامفصل طریق کارائی ایک جامع رپورٹ میں تجویز کردیا ہے، بیر بورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، کین اس واقعے کو بھی تقریباً دوسال ہونے والے ہیں، اور سے بیکوں میں رفع نقصان کی شرکت کے کھاتے '' کھول کر بیا اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تمام بیکوں میں رفع نقصان کی شرکت کے کھاتے '' کھول کر بیا اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تمام بیکوں میں میں خیرسودی بینکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ہم'' البلاغ'' میں نقصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ ان کھاتوں کا طریق کارشر نعت کے مطابق نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونس کی رپورٹ کے بھی بالکل خیرسودی بینکاری کارفورٹ کے بھی بالکل کھاتوں کے جس کا امام بھی دیا جارہ بادجودوہ کھاتے اب تک جوں کے توں کام کررہے ہیں، انہیں'' غیرسودی بینکاری'' کانام بھی دیا جارہ ہادجودوہ کھاتے اب تک جوں کے توں کام کررہے ہیں، انہیں'' غیرسودی بینکاری'' کانام بھی دیا جارہ ہادجودہ کی اور اس کے نتیجہ میں لوگ ایک غیرشری کاروبار کوشری تھے سرسودی کاروبار میں لگانے کے پابند ہیں، وہ بھی بوا ہے کہ جوادار سے بر ہیز نہیں کرتے ، چنا نچہ این آئی ٹی اور آئی می پی کے بارے میں اطلاعات ملی بینکاری کارفوں کا آیک حصدان کھاتوں میں بھی جو ہے۔

یہ بھی سنے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پڑ مکی نقطہ نظر سے پھھ اڈکالات ہیں، اس لئے ابھی تک ان پڑ عمل شروع نہیں کیا جا سکا، کیکن اس قسم کے اشکالات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور متعلقہ اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کران اشکالات پر فورکرتے، اور مل جل کران کا کوئی حل نکا لیتے لیکن کونسل کی رپورٹ شائع ہونے کے بعد سے آج تک اس تم کی کوئی کوشش منظر عام پڑ ہیں آئی۔ جب کہ اس واقعے کو اب دوسال ہونے والے ہیں۔ تک اس تم کی کوئی کوشش منظر عام پڑ ہیں اس بے اعتمالی اور ہمل انگاری کے باوجود محترم وزیر خزانہ کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ 'اسلامی فریضہ' کا حوالہ دے کرعوام کوقو می سرمایہ کاری میں حصہ لینے پر آبادہ کریں۔ آبادہ کریں۔

سود کی حرمت کے اعتر اف اور اس کی خرابیوں کے برملا اظہار کے باوجوداب تک اس ست مل موثر پیش قدی نہ ہونے کی بنیادی بید وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی تحمیل ایسے افراد کے حوالے گ گئ ہے جو مقصد سے جذبے سے اس کام کو انجام دے تکیس۔ چنانچ نظر ایسا آتا ہے کہ جن جفرات کے ہاتھ می حکومت کے اعلانات کی جا جھم تفر ق

ادر مطی اقد امات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نداس سمت میں آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور ند بھی پیچھے مڑکر بیدد کیھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ جن شعبوں کوسود سے پاک رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا، وہاں ابعملاً کیا ہور ہاہے؟

ہم انہائی دردمندی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معالمے ہیں اپنے طرزِ کل پرنظر ٹانی کرے۔اس حکومت نے اپنے آپ کو نفاذِ شریعت کے حوالے سے دنیا ہیں متعارف کرایا ہے اور بارہا اپنی سیاست و معیشت اور قانون کو اسلامی ڈھانچے ہیں ڈھالنے کا عہد کیا ہے۔ لہذا اس پر فریضہ سب سے زیادہ عاکد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے فریضہ سب سے زیادہ عاکد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ ہیں کہا باراپ آپ کو اس بات کا دستوری طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مت کے اندر اندر اپنے مالیاتی قوانین کو سود سے پاکسکر دے گی ، ان تین سالوں ہیں سے دو سال ابگر در چکے ہیں اور صرف ایک سال باقی رہ گیا ہے لہذا حکومت پر دینی ، اخلاقی ، دستوری ہراعتبارے ابگر در چکے ہیں اور صرف ایک سال باقی رہ گیا ہے لہذا حکومت پر دینی ، اخلاقی ، دستوری ہراعتبارے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر اندر اپنے تمام مالی قوانین کو سود سے پاکسکر دے۔ یہ کام ای صورت ہیں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد شخب کرے جو محاثی

اور مالیاتی امور میں مہارت وبصیرت کے ساتھ اسلامی جذبے سے بھی پوری طرح سرشارہوں ، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کوسود کی لعنت سے نجات دلانے کا تہیں کیے ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجادیز میں کوئی عملی اشکال نظر آتا ہوتو علاء اور ماہرین معاشیات کی مدد سے اس کا ایساطل نکالیں جو شریعت کے مطابق ہو، جن اداروں سے سودختم کیا جائے ان پر پوری نگرانی رکھیں کہ وہ اپنا کاروبار کس طرح چلا رہے ہیں؟ جب تک اس غرض کے لئے ایسے باہمت، بلند اور مقصدیت سے سرشار افراداس کام کے لئے نتی بہت بلند اور مقصدیت سے سرشار افراداس کام کے لئے نتی بند کیے جا کیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ تھیں مسلم برستور کھٹائی میں پڑار ہے گا۔ اور یہ قوم جو پنیتیس سال سے پر فریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہوجودہ کومت کے وعدوں سے بھی مالیس ہوجائے گی، اور جوقوم اپنی کومت سے مایوس ہو جائے ، اس سے ملک کی تغییر وتر تی میں تعاون کی امیر رکھنا خود فریبی کے سوا پر تہیں۔

• الله تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کواس حقیقت کا صحیح فہم اور اس پر جراً ت مندی کے ساتھ مل کا حوصلہ عطا فرما کیں، اور انہیں ان وعدوں کی تکمیل کی تو فق بخشیں جن کا ایفاء ان کے وجود کی واحد وجہ جواز ہے۔

وماعلينا الاالبلاغ

ذكر وفكر

## مشاركه كى نئى اسكيم

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخش اور اور دوروں سے اس کارخانہ عالم کو وجود بخش اور دوروں سام اس کے آخری پنجمبر پرجنہوں نے دنیا میں حق کابول بالا کیا

موجودہ حکومت نے برسرارا قتد ارآنے کے بعد بار باراپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی نظامِ معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا جا ہتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس حقیقت کا بھی ہر ملا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظامِ معیشت کی بنیا دی خرابی جو پوری معیشت کو گھن کی طرح جا ف رہی ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

محترم صدر پاکستان جزل محمر ضیاء الحق صاحب نے ۱۹۵۷ء میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تشکیل کی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کوبھی ہدایت کی کہوہ سود کے خاتے کے لیے ٹھوس طریق کارضع کرنے کواولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دوسال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل ر بوٹ پیش کر دی، اور حکومت نے بیاعلان بھی کر دیا کہ وہ عنقریب

بلاور بینکاری کا آغاز کرنا چا ہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بینکوں میں ' فیرسودی کھاتوں' کے نام سے ایک نئی اسمیم جاری گئی۔ اگر چہ بیک وقت سودی اور غیر سودی دونوں قتم کے کھاتوں کا باقی رہنا ہماری نظر میں درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہونے کوغنیمت ہجھ کر ہم نے اس اسمیم کا بڑی امیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن بید کھے کر چیرت اور افسوس کی حدندرہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ جوں امیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن بید کھے کر چیرت اور افسوس کی حدندرہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ جوں کا توں سودی طریق کار پر مشمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے سوااس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔

''البلاغ'' کے ان صفحات میں ہم ایک سے زائد باراس طریق کار پر تقید کر چکے ہیں،اور اللاغ '' کے ان صفحات میں ہم ایک سے زائد باراس طریق کار پر تقید کر چکے ہیں، اور اللائل کے ساتھ ٹابت کر چکے ہیں کہ پہلر یق کار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔
گزشتہ بجٹ کے موقع پرمحترم وزیرخزانہ نے ان غیرسودی کھاتوں کے لئے ایک نی ''مشار کہ

اسکیم' کا اعلان کیا، اور تا ٹریہ ملا کہ اب ان غیر سودی کھا توں کی رقوم خالصتاً '' شرکت' کے اصولوں کے مطابق سر مایہ کاری میں لگائی جائیں گی۔اس مجمل اعلان سے ایک بار پھر یہ امید پیدا ہوئی کہ ٹاید اب ان غیر سودی کھا توں کا قبلہ درست ہو جائے ادر کم از کم ان کھا توں کی حد تک سود کی لعزت سے نجات مل جائے۔

ایک مرت تک ہمیں ای نی ' مشار کہ اسکیم' کی تفصیلات مہیا نہ ہو سکیں لیکن اب کھ عرصے بہل اس کی تفصیلات مہیا نہ ہو سکیں لیکن اب کھ عرصے بہل اس کی تفصیلات سمامنے آئیں تو ایک بار پھر ان خوشگوار امیدوں پر بانی پھر گیا، اور بید دی کھر بے مد افسوس ہوا کہ' مشار کہ' کے معصوم نام سے بیداسکیم بھی سود ہی کی ایک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض میں بیدتر!

اس اسکیم کا خلاصہ ہے کہ جس کی کاروباری ادار ہے کو بینک سے سر مایہ لینے کی ضرورت ہو،
وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک کو اس پروگرام میں شرکت کی
دکوت دےگا، بینک اگر اس پروگرام کی متوقع کا میا بی سے مطمئن ہوتو اس ادار ہے کو'' نفع و نقصان میں
شرکت کی بنیاد' پر سر مایہ مہیا کر ہے گا۔ معاہدے کے وقت تخینی منافع اور اس میں فریقین کا تناسب
طے ہوجائے گا، پھر معاہدے کے اختام پر حقیقی منافع کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حصہ
رسدی نفع تقسیم ہوگا۔

لیکن اگر کاردبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاردباری ادارے کے مرمخفوظ (RESERVE) پر پڑے گی،اس کے بعد بھی اگر نقصان ہاتی رہے تو بینک کے جھے کے نقصان کی تلافی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاردباری ادارے کے اتنی رقم کے حصص کا خود بخو د مالک بن جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی تقسیم کارتو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان میں جوطریق کارتجویز کیا گیا ہے دہواضح طور پرشریعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔

اول تو یہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زداس کار وباری ادارے کے مرحفوظ پر پڑے
گی۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کا مرحفوظ بینک کی شرکت میں ہونے والے کار وبار کا جز نہیں ہے، بلکہ
اس ادارے کے سابقہ کار وبار کی بچت ہے۔ لہذا اس کی مثال ایسی ہے جیے الف، ب کے ساتھ شرکت
کا معاہدہ کرتے ہوئے بیشرط عائد کرے کہ اگر مشترک کار وبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب اسے ذاتی
تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے ظالمانہ ہونے میں کس کوتا مل ہوسکتا ہے؟
دوسرے بینک کی تلائی کا یہ بجیب وغریب طریق کار اس اسکیم میں طے کیا گیا ہے کہ دہ

نصان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے خصص کا مالک بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعتا 
"مثارک" ہے تو ایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسر نے بی پر عائد کرنے کا کیا مطلب ہے؟
"موز" اور "شرکت" کے درمیان بنیا دی فرق اس کے سوا اور کیا ہے کہ سود میں ایک فرق کے متعین نفع 
کی ضانت ہوتی ہے، اور دوسر نفریق کا نفع موہوم ہوتا ہے، جب کہ" شرکت" میں دونوں فریق نفع 
رفعان کا خطرہ بیک وقت برداشت کرتے ہیں۔

بلکہ زیر نظر اسکیم کا بید حصہ سود کے مروجہ طریق کارسے زیادہ ظالمانہ استحصال پر مشمل ہے، اس لئے کہ مروجہ طریق کار میں تو بینک سود کا رو پید لے کرفارغ ہوجا تا ہے، لیکن زیر نظر اسکیم میں وہ زبردی اس کاروباری ادارے کامستقل حصہ بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں ہمیشہ کے لئے روی دار بن جائے گا، لہذا حقیقت بیہ ہے کہ ٹی اسکیم بھی سوداور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام کی نام برائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مرادف ہوگا۔

ہم انہائی دردمندی اوردل سوزی کے ساتھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اس تم کے ہیم دلانہ اقدامات سے پر ہیز سیجئے، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس قتم کے القدامات سے بر ہیز سیجئے، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس قتم کے القدامات سے اس گناہ کے علاوہ (معاذ اللہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کاوبال بھی شامل نہ ہوجائے۔ ہم باربار عرض کر چکے ہیں کہ سود کے خاتے کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کردہ طریق کار میں کوئی عملی دشواری نظراتی ہے تو اسے باہمی انہام و تفہیم کے ذریعے دور کر کے اسے نافذ سیجئے، تیکن جب تک پہیں ہوتا، خدا کے لئے کم از کم اس برتین سودی طریق کار میں کوئی عملی و تا مدا کے لئے کم از کم اس برتین سودی طریق کار' کا لیبل اِ تارد سیجئے، ورنہ اسلام کے نام سے خالص

نیراسان کاروبارجاری کرنے کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں براہ۔
ہم بحثیت مجموع دینی اعتبار سے صدر پاکستان جزل ضاء الحق صاحب کے عہد حکومت کو پھیل عکوت کو پھیل کے مقابلے میں بساغنیمت سمجھتے ہیں، اور اس لئے پورے اخلاص، خیر خواہی اور ہمدردی کے مائوان کی کامیا بی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ڈی المقد ور تعاون سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن ان کے مائوان کی کامیا بی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ڈی المقد ور تعاون سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن ان سے حکومت میں اس قوری مقومت کو اس خورت میں، اور ان سے حکومت کو اس خورت میں، اور ان سے حکومت کو اس خورت میں، اور ان سے حکومت کو اس خورت میں کار کے خورت کو اس کے لئے سیم طریق کار کے افری کار کے اندامات سے پاک کرد ہے، اسے نفاذ شریعت کی سیم خورت کی حوصلہ عطافر مائے ۔ آئین اور اس رائے کی رکادٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطافر مائے ۔ آئین اور اس رائے کی رکادٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطافر مائے ۔ آئین سے میں اور سے میں ان سے میاث سے میں ان سے میں میں ان سے میں

مرتق على ١٨ جادى النيس ١٨ م

جلد مفتح - اسلام كامعاثى نظا 121 اسلام اورجديد معاشى مسائل جلد مفتم - اسلام كامعاثى نظام

اللم اورجديد معاشى مسائل

كاروباركى مختلف اقسام (بهلاظ ملكيت)

(Different Kinds of Business)

جلابقتم - الماع كامعانى قا الام ادرجديد معافى ساكل 144

# كاروباركى مختلف اقسام (بهاظ مليت)

(Different Kinds of Business)

اشتراکی نظام میں چونکہ سارا نظام حکومتی پالیسی کے تحت چلتا ہے، اس لئے اس میں انفرادی اور ذاتی نوعیت کے کاروبار کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ لہذا کاروبار کی اقسام پریے گفتگوسر مایہ دارانہ نظام برین ہے۔

ملکت کے لحاظ سے کاروبار کی تین قتمیں ہیں

ا المستخفى كاروبار ..... (Private Proprietorship)

ا\_ (Partnership.) الم

(Joint Stock Company) سين \_س

پہلی دوقعموں کا کاروباراس وقت سے جاری ہے، جب سے انسان کاروبار کر رہا ہے۔ فقہاء نے بھی ان کی تفصیلات اور ان کے احکام ذکر کیے ہیں، اور ان کی موجودہ صورتحال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں، اس لئے یہاں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوگا، البتہ '' کاروبار کی ایک نئی تتم ہے جس کا پہلے فقہاء کے دور میں وجود نہ تھا، اس لئے یہاں اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت

### حميني كانعارف

کینی کے لغوی معنی ''شرکت' ہیں اور بھی '' رفقائے کار' کو بھی کہا جاتا ہے، بعض دوکانوں کے نام میں ''فلاں اینڈ کمپنی'' ککھا ہوا ہوتا ہے، اس سے بیلغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں جس کوعر پی میں ''فلان و شرکاء ہ" سے تجبیر کرتے ہیں۔ اس سے دہ معاشی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے جس کا میال تعارف کرایا جارہا ہے۔ لیکن جب' اینڈ'' کے لفظ کے بغیر کی ادار سے کے نام میں کمپنی کالفظ ہو مثلا'' تاج کمپنی' تو اس سے مراد اصطلاحی کمپنی ہوتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ لمیٹڈ کالفظ بھی ہوتا ہے میں کی تشریح آگے آگے گے۔

بورب میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعدستر ہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے

کارخانوں وغیرہ کے قائم کرنے کے لئے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑنے گئی جس کوکوئی شخص اکیلایا چند افراد مل کر فراہم نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت عام لوگوں کی منتشر پختیں بیکجا کر کے ان سے اجہائ فائدہ اٹھانے کے لئے کمپنی کا نظام رائج ہوا۔اس نظام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نثر کت میں ہر شریک کی الگ الگ ملکیت متصور ہوتی ہے۔ مگر اس نظام میں گئی افراد کے مجموعے کو ایک شخص قانونی قرار دیا جاتا ہے۔جس کی وضاحت انشاء اللہ آگے آئے گ۔اس شخصِ قانونی کو ''کار پوریش'' کہتے تر ار دیا جاتا ہے۔جس کی وضاحت انشاء اللہ آگے آئے گ۔اس شخصِ قانونی کو ''کار پوریش'' کہتے ہیں جس کی ایک فتم کمپنی ہے۔

ابتداءً کمپنیاں عموماً نیم سرکاری ہوتی تھیں، عموماً حکومت کے چارٹر (اجازت نامے) کے تحت غیر ملکی تجارت کے لئے وجود میں آتی تھیں اور انہیں بہت وسیح اختیارات دیئے جاتے تھے۔ بسااو قات ان کو تو اندنِ تجارت وضع کرنے کا بھی اختیار ہوتا تھا، سکہ ڈھالنے اور نوج اور پولیس رکھنے کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ برصغیر پر قابض ہونے والی' ایسٹ انڈیا کمپنی' بھی اسی قسم کی ایک کمپنی تھی۔ اب وسیع اختیارات کے ساتھ ایسی ریاسی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو اختیارات کے ساتھ ایسی ریاسی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت اور ان کو کنٹرول کرنے کا کام جو ادارہ کرتا ہے اس کو ہمارے ملک میں (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء ادارہ کرتا ہے اس کو ہمارے ملک میں (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء

#### سميني كي تشكيل

سب سے پہلے ابتدائی مر مطے میں ماہرین کے مشورے سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کے امکانات کس حد تک ہیں؟ اس کے وسائل اور سر مایہ کتنا درکار ہوگا؟ تجارتی لحاظ سے یہ کاروبار کس حد تک نفع بخش ہے؟ یہ رپورٹ مخلف شعبوں کے ماہرین سے تیار کرائی جاتی ہے، اس کو'' تقریر الامکانیات' Feasibility کہتے ہیں۔

[Feasibility] کہتے ہیں۔

پر کمپنی کا اجمالی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں کمپنی کا نام، کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سرمایی، ڈائر یکٹرز، آئندہ کے لئے عزل و نصب کاطریقہ کار وغیرہ لکھا جاتا ہے، اس کو ''ذکرہ'' (Memorandum) کہتے ہیں۔

بھر کھنی کے ضوابط لکھے جاتے ہیں جس کوعر بی میں نظام الجمعیة یا لائحة الجمعیة اور انگریزی میں نظام الجمعیة یا لائحة الجمعیة اور انگریزی میں (Articles of Association) کہتے ہیں۔

میورنڈم (ذکرہ) اور آرفیکن آف ایسوی ایش کے ساتھ حکومت کو کمپنی کی اجازت کے لئے درخواست دے دی جاتی اور آرفیکن آف ایسوی ایش کے ساتھ حکومت کو کمپنی کی اجازت کے لئے درخواست دے دی جاتی ہے۔ جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ Corporate Law (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کی طرف سے اجازت مل گئی تو اب کمپنی وجود میں آجی ہے۔ ادر قانون اب اس کوایک فرضی شخص قرار دیتا ہے جو بچے و شراء کرے گا، مدی و مدی علیہ ہے گا، دائن و مدیون ہوگا۔

(Juridicial لا (Juristic Person) إلى (Legal person) إلى المورد شخص قانوني "

Person) کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کو فرضی محف (Fictitious Person) بھی کہا جاتا ہے۔
جب کمپنی وجود میں آگی تو اب لوگوں کو حصہ دار بننے کی دعوت دینے کے لئے تا نو ٹا ضروری
ہو کہ کمپنی کا پورا طریق کاراور اسکا ترکیبی ڈھانچہ شائع کرایا جائے تا کہ عوام کو بھی اس کمپنی پر اعتاد ہو
سے لوگوں کو کمپنی کے بنیادی طریق کاراور متعلقہ امور سے داقف کرنے کے لئے جو تحریری بیان شائع
کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں ''نشر ۃ الا صاد' اور انگریزی اور اردو میں پر اسکیٹس (Prospectus)
کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں ''نشر ۃ الا صاد' اور انگریزی اور اردو میں پر اسکیٹس (Prospectus)

کمپنی کاسر ماییر

حکومت جب کمپنی کواجازت دین ہوتو سرمائے کی تحدید کرتی ہے کہ اسے سرمائے کے جے جاری کیے جاسکتے ہیں یا اسے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاسکتے ہیں یا استے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاسکتے ہیں یا استعمار کا میں المال المصرح به " (Authorised کمنے ہیں۔ Capital)

اس میں سے سرمائے کی پھی مقدار مقرر کردی جاتی ہے جو کپنی جاری کرنے والوں کی طرف سے شامل کیا جائے گا، اس کو (Sponsors Capital) کہتے ہیں۔ پھر صف جاری کرنے کے بعد والوں نے جتنے سرمائے کے صفی لینے کا وعدہ کیا، اس کو''اشتراک شدہ کرمائی' قائم کرنے والوں نے جتنے سرمائے کے صفی لینے کا وعدہ کیا، اس کو''اشتراک شدہ کرمائی' قائم کرنے والوں نے جینی میں اشتراک کرمائی' (Subscribed Capital) کہا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کمپنی میں اشتراک کی دور پر اس اور سرمایہ کی اوائیگی ذمے لے لی ہو، ان سے سرمائی نوری طور پر کیمشت شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بھی تدریجا بھی اواکرتے رہتے ہیں۔ سرمائے کاجتنا حصاداک کیمشت شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بھی تدریجا بھی اواکرتے رہتے ہیں۔ سرمائے کاجتنا حصاداک کیمشت شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بھی تدریجا بھی اواکرتے رہتے ہیں۔ سرمائے کاجتنا حصاداک کیمشت شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بھی تدریجا بھی اواکرتے دہتے ہیں۔ سرمائے کی دعوت دے، اس سرمائے کو شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کر کے لوگوں کو جھے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کے شیئر نہاری کور

جلد بقتم -اسلام كامعاثى نظام 141 المام ادرجديد معاشى سأكل " فارى كرده مر ماية راس المال المعروض " (Issued Capital) كتي بين \_ لوگ فارم پُرکر کے جتنے سرمائے کے جھے خریدنے کا وعدہ کرلیں اس کو''اشراک کردہ مرمائي راس المال المساهم" يا "راس المال المكتب" (Subscribed Capital) كتے مثلاً کمپنی کو ۱۰ املین رویے سے کاروبار کی اجازت ملی تو ۱۰۰ ملین رویے "منظور شدہ سرمایے" ہے،اس میں ۲۰ملین کمپنی قائم کرنے والوں کے ذہے ہے،جس میں سے ۱۰ملین روپے انہوں نے دیدئے۔ بیسیانسرز کیبٹل کا''اداشدہ سرمایہ' ہے، ۸ ملینعوام سے وصول کرنا ہے، جس میں سے فی الحال ۲۰ ملین رویے کے جمعے جاری کیے جاتے ہیں، باتی آئندہ کی کسی ضرورت کے لیے محفوظ رکھ لیے گئے ہیں۔ یہ ۲ ملین رو پے ' جاری کردہ سر مائی' ہے۔ ۲۰ ملین رویے میں سے لوگوں نے ۵۰ملین ردیے کے لئے فارم جمع کرادی تویہ 'اشتراک کردہ سرمایہ' ہے۔ اگر درخواسیس زیاده بول اور جاری کرده سرمایی کم جوتو قرعداندازی کی جاتی ہے اور صرف انہی ک درخواسیں قبول کر کے انہیں حصددار بنایا جاتا ہے جن کانام قرعہ میں نکل آئے۔ یہ اندیشہ بھی ہوتا ے کہ درخواسیں سر مائے سے کم وصول ہوں۔ جتے شیئر زجاری کیے گئے تھے لوگوں نے استے شیئر زہیں لية واس سے خمنے كے لئے بينك يا دوسرے مالياتى اداروں سے اس بات كى ضانت لى جاتى ہے كہ جو حصے لوگوں نے نہ لیے وہ ہم لے لیس گے۔ اس ضانت کو"ضمان الاکتاب" Under) (Writing کتے ہیں۔ بینک اس صانت پر مینی سے میش کی شرح طے کرتا ہے۔ مثلاً اس صانت پر کہ کل سرمایہ کا ایک فیصد میں اوں گا۔ یہ کیشن بینک بہر حال لیتا ہے جا ہے اس کو کمپنی کے قصص (شیئرز) لینے پڑیں یا نہ لینے پڑیں۔ پھراگر بینک کو حصے لینے پڑجا ئیں تو صفے لے کرعموماً بینک اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ بعد میں ان حصص کوفروخت کر دیتا ہے۔ سے صانت ایک بینک سے بھی لی جاتی ہے اور تھوڑ ہے تھوڑ سے سر مائے پر کئی بینکوں سے بھی لی کمپنی کے صفی (شیرز)

جب لوگ کمپنی کے جھے لے کرسر ماہید بیریتے ہیں، تو حصہ دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جواس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کوار دو میں

السهم المستاز "ك نفع ك شرح" السهم المستاز "ك نفع ك شرح" السهم المستاز "ك نفع ك شرح" السهم العادى " سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔

س\_ تبھی ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ مپنی کے سالانہ اجلاس میں ''السهم الممتاز '' والوں کو وف کاحق نہیں ہوتا۔

ووف كاس بوتا ہے۔ السهم العادى والے وورف كاحق بوتا ہے اور "السهم العادى" كوكم سم مسمد الممتاز" والے كوزيادہ ووث كاحق بوتا ہے اور "السهم العادى" كوكم ووث كا مثلاً بيكة السهم الممتاز" والے كودوووث كا اور "السهم العادى" والے كوايك ووث كاحق بوگا۔

حاصل بیرکہ السهم الممتاز "ترجیحی حصے کا نام ہے۔ پھر ترجیحی کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں۔
اس کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے، جب کہ کسی خاص بردی پارٹی (مثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ)
سے سر مایہ لینا ہو۔اب وہ اس پر آمادہ نہیں کہ عام حصد دار (شیئر ہولڈر) کی حیثیت سے رقم لگائے ،اس
لئے کہ اس میں نفع طے شدہ نہیں۔اور اس پر بھی آمادہ نہیں کہ مخض قرض دہندہ (دائن) کی طرح سود پر
قرض دے، اس لئے کہ مخض قرض دہندہ کی حیثیت میں وہ کمپنی کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گ۔
ایسی پارٹی سے سرمایہ لینے کے لئے اس کو ترجیحی صف دیے جاتے ہیں، تا کہ اس کو مقررہ نفع بھی ملے
اور کمپنی میں حصد دار بھی ہو۔ چنا نچے رہا ایک اعتبار سے دائن اور ایک اعتبار سے حصد دار ہوتی ہے۔

#### تمينى كاانتظامى ڈھانچہ

کمپنی ایک قانونی شخص ہے جو وجود میں آنے کے بعد کاروبار کرے گا، کر چونکہ یہ فیقی شخص نہیں ، البندااس قانونی شخص کی نمائندگی کے لئے حصہ داروں میں سے ہی چندا فراد پر مشتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ اس کو' مجلس الادارہ" (Board of Directors) کہتے ہیں۔

اس کا انتخاب تمام شیئر ز ہولڈرز کی دوئک سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بورڈ آف ڈائر یکٹرزا پے میں سے ایک کوسر براہ ادارہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو "العضو المنتدب" (Chief Eecutive) کہتے ہیں۔

یے چف ایکز یکٹوبورڈ آف ڈائر یکٹرز میں سے بھی ہوسکتا ہے، اور باہر سے بھی کسی کو ملازم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بورڈ کی پالیسی کے ماتحت عملاً کام کرتا ہے۔ تمام شیئرز ہولڈرز کا ایک سالانداجماع ہوتا ہے جس کو''ا لجمعیة العمومیة السنویة" (Annual General Meeting) کہتے ہیں۔ اس کا مخفف نام اے، تی، ایم (Annual General Meeting) ہے۔ اس میں کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹس (حمابات) اور آڈٹ رپورٹ وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ آئندہ کے لئے ڈائر یکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر جھے کا ایک ووٹ ہوتا ہے، مثلاً کسی کے پاس دس شیئر زمیں تو اس کے دس ووٹ ہوں گے۔ سالا نہ اجتماع میں ووٹ دینے کے بعد شیئر ہولڈر زکا کہنی کے کاروبار میں کوئی عمل وظل نہیں ہوتا ہے۔

کینی کے وجود میں آجانے کے بعد ختم ہونے کی دوہی صور تیں ہیں۔ یا تو اے، جی ، ایم میں کینی کے خلیل ہونے کا فیصلہ ہو جائے یا کمپنی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے دیون اٹا توں سے برو چا ئیں۔ ان دونوں صور توں میں متعلقہ قانونی ادار ہے سے کمپنی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے، قانونی اجازت لینا ضروری ہے۔ قانونی اجازت لیے بغیر کمپنی کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور عموماً ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے کمپنی کے اٹا توں کو قرض خوا ہوں یا حصہ داروں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک منتظم مقرر کیا جاتا ہے مین کے اٹا توں کو قرض خوا ہوں یا حصہ داروں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک منتظم مقرر کیا جاتا ہے جے" ریسیور" (Receiver) یا تحلیل کنندہ (Liquidator) کہتے ہیں۔

#### منافع كي تقسيم

کہنی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالانہ نفع کا حساب لگاتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کتنا نفع ہوا؟ اس کے منافع کا کچھ حصہ بطور احتیاط کے محفوظ کر لیتی ہے، تا کہ آئندہ کمپنی کوکوئی نقصان ہوتو اس سے اس کا تدارک کیا جا سکے اس کوعر بی میں ''احتیاطی''اور انگریزی میں Reserve کہتے ہیں۔ اس احتیاطی نفع کا تعین عموماً بورڈ آف ڈائر یکٹرز کرتا ہے۔ اور قانو ٹا بھی اس کی تحدید ہوتی ہے، اس لئے کہ احتیاطی نفع منہا کر کے باتی نفع پرئیکس لگتا ہے، خطرہ ہے کہ ٹیکس سے بچاؤ کے لئے کوئی کمپنی زیادہ نفع احتیاطی میں رکھ لے، اس لئے قانو ٹا بھی اس کی تحدید ہوتی ہے۔

اختیاطی نکالنے کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔اب کمپنی کو جو دراصل نفع ہوا ہے وہ ''الربح" '' نفع'' (Profit) ہے اور جو بطور اختیاط رکھا گیا ہے وہ ''اختیاطی'' یا محفوظ فنڈ (Reserve) ہے باتی نفع جو تقسیم ہوگا وہ ''الربح الموزع" (Reserve) ہے۔ باتی نفع جو تقسیم ہوگا وہ ''الربح الموزع " (Dividend) ہے۔ پرانٹ Profit اور Dividend ڈیویڈنڈ میں فرق یہ ہے کہ کل نفع پرانٹ ہے اور اختیاطی نکالنے کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ ڈیویڈنڈ ہے، پرانٹ شخص قانونی کمپنی کا نفع ہے اور ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا۔ کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ ڈیویڈنڈ ہے، پرانٹ مے دوطریقے ہوتے ہیں۔ بھی تو نقد نفع لوگوں کوفر اہم کر دیا جاتا ہے۔ بھی اس نفع کے دوبارہ صفص (شیئرز) جاری کر دیئے جاتے ہیں۔اس تم کے جھے کو ''بونس شیئر''

(Bonus Share) کہتے ہیں۔ بونس شیئر جاری کرنے سے کمپنی کا سر مایہ بڑھ جاتا ہے۔ ایبا عمو آ اس دقت ہوتا ہے، جب کہ کہنی کی کیش پوزیش کم دور ہو، لینی اس کے پاس نفذر قم کم ہوتو بجائے نفع دینے کے مزید صفح جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کی حصہ دار کو مثلاً دس ردیے دیے کے بجائے دس دویے کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے بیضر دری ہوگا کہ''منظور شدہ سر مایہ' میں اس کی گئے بین کردی ہوگا کہ''منظور شدہ سر مایہ' میں اس کی گئے بین کردی ہوگا کہ''منظور شدہ سر مایہ' میں اس کی گئے بین کردی ہوگا کہ''منظور شدہ سر مائے میں مزید گئے ایک بین سے تو درخواست دے کر اجازت کی جائے گئے اکثر ہے، اگر منظور شدہ سر مائے میں مزید گئے ہیں مزوری ہے کہ اس کمپنی کے شیئر ذکی بازاری قیت گئی کے سیئر ذکی بازاری قیت گئی کے سیئر ذکی بازاری قیت گئی کے سیئر زجاری کرنے میں حصہ داران (شیئر ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس ردیے کے ہوتو اس کو جہتو اب بونس شیئر ذجاری کرنے میں حصہ داران (شیئر ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس ردیے کے شیئر کی تیت بازار میں 9 ردیے ہوتو حصہ داراوں (شیئر ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس ردیے کے شیئر کی تیت بازار میں 9 ردیے ہوتو حصہ داراوں (شیئر ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس ردیے کے اس کمون کی بجائے 9 ردیے کاشیئر ملے گاتو اس کو شیئر کی تیت بازار میں 9 ردیے ہوتو حصہ داراوں ردیے کی بجائے 9 ردیے کاشیئر ملے گاتو اس کو شیئر کی تیت بازار میں 9 ردیے ہوتو حصہ داراوں دیں دیے کی بجائے 9 ردیے کاشیئر ملے گاتو اس کو ایک دور پر کا نقصان ہوا۔

#### «لمينية» تميني كاتصور

لمینڈ کپنی کو "الشر کہ المحدودہ" کہتے ہیں۔اس سے مراد مسئولیہ (Liability) لین ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لمینڈ کپنی کے حاملانِ ضعی کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمائے کی حدود ہوتی ہے۔ لین اگر کپنی خمارے میں گئ تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہے ہوگا کہ ان کا لگا ہوا سرما ہے ڈوب جائے گا۔اگر کپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو حاملانِ صعی سے ان کے لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ای طرح کپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اٹا توں کی حد تک محدود ہوگا۔قرق کرائے جاسکتے ہیں اٹا توں سے ہوگ ۔قرق کرائے جاسکتے ہیں اٹا توں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہوگا۔ای لئے "دلیدہ سے زیادہ کھنا ضروری ہے تا کہ قرض دینے والا اس بات کو ملح ظارکھتے ہوئے ہوئے دیا دری محدود کو اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگا۔

عام طور پرتو كمپنيال بى لميند موتى بين، ليكن شركت (PartnerShip) بهى لميند موتى

#### يرائيويك كميني

کمپنی کی دونشمیں ہیں (۱) پلک کمپنی (شرکة عاملة) (۲) پرائیویث کمپنی (شرکة

خاصة)، اب تک جوتفصیلات ذکر کی گئی ہیں وہ' پبلک کمپنی' کی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی بھی ایک شخص قانونی ہوتا ہے، گراس کے شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے، (مثلاً ہمارے یہاں کم از کم ۱ اور زیادہ سے زیادہ ۵ شرکاء ہو سکتے ہیں) یہاں سر مائے کے صفی جاری نہیں کیے جاتے ہیں، پراسکٹس نہیں شائع کیا جاتا ہے، اس کے شیئر زبازار حصص (اسٹاک ایک پینے) میں فروخت نہیں ہوتے ہیں۔ قانونی تقاضا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔

#### شركت اور تمپنى ميں فرق

شرکت (Partner Ship) کوع بی مین "الشرکة" (بکسر الشین و سکون الراء) یا "شرکة الاشخاص" کہتے ہیں۔اور کمپنی کوشرکة المساهمة (بفتح الشین و کسرالراء) کہتے ہیں۔ شرکت اور کمپنی میں گی امرازی فرق ہیں۔

حق نہیں ہے۔ ۲۔ شرکت میں کاروباری طرف ہے کسی بردعویٰ ہویا کسی کی طرف سے کاروبار پردعویٰ ہوتو تمام شرکاء مدعی یا مدعی علیہ ہوں گے۔ گر کمپنی خودا یک شخص قانونی ہے، لہذا کمپنی خودہ می مدعی یا مدعی علیہ ہوگ، حاملین حصص (شیئر ہولڈرز) نہیں ہوں گے۔ اس شخص قانونی کی نمائندگی عدالت میں انظامیہ کا کوئی

فرد کریگا۔ س۔ شرکت کا الگ ہے کوئی قانونی وجوزنہیں ہوتا، کپنی کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے، جس کو

'' بخص قالونی'' کہتے ہیں۔ ''۔ شرکت میں کوئی شریک شرکت فنخ کر کے اپناسر مایہ نکالنا چا ہے تو نکال سکتا ہے، مرکمپنی میں

۵۔ څرکت یں محو آزمہ داری کاروبار کا اعاثوں تک محدود میں ہوتی، کینیوں میں زمر داری シャイグンシン المايار مايين نكلا جاكما البيشير زفروخت كي جاكة ين-

# 楽し上ばひぐら

رمائكائه احداجرائ هم كذر ليحوام عمامل كياجاتا مي مرعوما يدرايدين がんしいでしている。 كى كان ئيس بوتا، وقانو قامز يدمر ماية عامل كه ين كاخرور يه جي ييش آن ريق بهداس كيك مین میں ابتداء پھے مایہ (Sponsers) لین بین بیائے والوں کی طرف سے ہوتا ہے،

ليما فيا بين توليل من عن عن عن بدان حصد دارون كوتر يجي حق بهوتا سماعكو دسهام الا ولوية" مظور شده (Authorised) مرياييش اس كي تواكي تعدياروباروا جازت لي جائي جواب جاری کے کے ہیں،ان میں قدیم حصدداران (شیم ہولڈرز) کا ترجی جی ہوتا ہے کہ اگر دو نے تھمیں - J. 文 (Right Shares) 16、かくよくなるかし、シンとなってなるのからびラー、

المنظمان ریاجا ہے مٹلا کپنی میں پہلے ایک لا کھرو ہے کا سر ایدالگاہوا تھا، جس میں ہے کی نے دو بزار روپ کشیز رہے تھتواس کا بڑکت کا نبیت دو فیصد ہے، اب جب کپنی ایک لاکھ کے خرید می ساس کے اس کوچن دیا کیا ہے کمیز پیدو ہزار کے ٹیٹرز کے کردوبارہ نبست دو فیصد کر کے۔ رد پائل بولا۔ (ب) دومرا فالدہ پیموتا ہے کے مزید مرماے کے تھی جاری کے نے سے حصد داران کی ترکت کی نبست میں کی آجاتی ہے۔ ان کوائی نبست بحال کرنے کے لیے نے شیز زخریدے کا حمص جاری کرے کی تواب کپنی کا سر مامید دول کھ ہوگیا۔ ۳ ہزاری نبست ۱۷ کھے سے بزایصدرہ جائے کے لیے کائی پہلے قدیم حصد داران کو دیا جاتا ہے، خلاکھی ہوئی قیت ۱۰ رو بے اور بازاری قیت ۲۰ رو بے ہے در بازاری قیت ۲۰ رو بے ہے، دہاران خیر کے دالے کوری عواً كين كا كاردبارشرد عاهد نے بعرشير كى بازارى قيت (Market Value) كسى بدل デニ (Face Value) ユーハンションシュングスコートング الريدهم جاري كي نيا يكوينكان يه جي يدتى يوني ين بخلا مريا ي كاستورى كي مدود يدد يين شفعه سے ملتا جن ہے۔ اس کے قدیم حصد داران کو دو فائد ہے ہوتے ہیں۔ (الف)

ہوتی ہیں، حصہ داران میں اضافہ ہوجاتا ہے اور ان کا کمپنی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس جیسی مشکلات کی وجہ ہوتی ہیں مزید صف جاری کرنے کا طریقہ پندنہیں کرتیں، بلکہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے رض لیتی ہیں۔ قرض لینے کی دومور تیں ہیں۔

ر میں یہ بینک یا تھی مالیاتی ادارے سے قرض لیا جاتا ہے، جوعمو ماسود پرلیا جاتا ہے۔ بے عوام کوشیئرز لینے کی نہیں، بلکہ قرضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔اس کے لئے دو طرح کی دستاویز ات کمپنی جاری کرتی ہے،جس کو لے کرلوگ قرضے دیتے ہیں۔

(ا) سند(باندُ) (Bond)

بانڈ معینہ مت کے لئے جاری ہوتا ہے۔اس وقت تک اس پر سالانہ سود ملتار ہتا ہے۔ مت بھی زیادہ ہوتی ہے، بھی کم ۔ابیا بھی ہوا ہے کہ بانڈ زننانوے سال کے لئے جاری ہوئے۔ بانڈ زکا عال مت پوری ہونے سے پہلے اس کوفروخت بھی کرسکتا ہے۔

(۲) "شهادة الاستثمار" (Debenture) (ديبينچر)

بانڈاور ڈیبینجر میں آئی بات قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کا حامل کمپنی میں حصہ دار نہیں ہوتا ہے جس کو کمپنی کی طرف سے سالا نہ سود دیا جاتا ہے اور وقت مقرر پر قم واپس کردی جاتی ہے۔ اور ان دونوں فرق دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بانڈ صرف قرضے کی دستاویز ہے، اب بعض اوقات قرضوں کے بانڈ زکو تحفظ دینے کے لئے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے، جس میں ان بانڈ زکو کمپنی کی کی ایک جائیدادیا بہت کی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر بیقر ضے ادانہ ہوئے اور گنوں کی کی ایک جائیدادوں سے ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کو (Debenture) کہتے ہیں۔ گویا بانڈ تر نے کی دستاویز ہے اور ڈینیٹی اس کے رہمن کا دشیقہ ہے۔ دوسرا فرق سے کہ اگر کمپنی دیوالیہ ہوجائے تو اخ اور ڈینیٹی کی تا نو ٹا تر تیب ہوتی ہے، اس کو تر تیب ہوتی ہے، اس کے دہمن کو رہمن بنایا گیا تھا، بانڈز کی ادائیگی اس کے بھر ہوتا ہے جس کو رہمن بنایا گیا تھا، بانڈز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔ اس کو بعد ہوتی ہے۔ اس کو بعد ہوتی ہے۔ اس کو بعد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے۔ اس کو بعد ہوتی ہے بات کے حقوق تی کی ادائیگی کی قانو ٹا تر تیب ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتی ہے۔ سی کو رہمن بنایا گیا تھا، بانڈز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔

(Leasing) کتے ہیں۔اجارہ دوطرح کا موتا ہے، ایک (Operating Leas) (آپریٹنگ لیز) ہیدہ اجارہ ہے جو عام طور پرمعروف ہے،اس میں وا تعنا فریقین میں موجر ومتاجر کا رشتہ ہوتا ہے۔ بیاجارہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قتم کا اجارہ ہے جس کو (Financial Lease) (نانشل لیز) کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنانہیں ہوتا، بلکہ کمپنی کو جامدا ٹا ٹوں کی (مثلاً مشینری کی) ضرورت ہے تو کمپنی بینک سے قرض لے کرخودمشیزی خریدنے کی بجائے کی بینک یا مالیاتی ادارے کو بہتی ہے که بیمشینری خرید کرجمیں کرایہ پر دیدو۔اس دوران مشینری کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور ممینی كرايددار مونے كى حيثيت سے اسے استعال كرتى ہے ايك مخصوص مدت كے لئے كرايداس تناسب ے طے کیا جاتا ہے کہ اس میں مشیزی کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کے لئے اگر برقم ترض دی جاتی تو اس پر جتنا سود ملنا تھاوہ بھی وصول ہو جائے۔ جب بیدت گز ر جاتی ہے اور کرا ہے کی شکل میں مشینری کی قیمت بمع معینه شرح سودادا ہو جاتی ہے تو اب بیمشینری خود بخو د ممینی کی مملوک بن جاتی ہے، یہ بات بھی معاہرے میں لکھی ہوتی ہے اور بھی لکھی تو نہیں جاتی، مگرمعروف اس طرح ہے۔ قرض کی بجائے اجارے کاطریقہ اختیار کرنے کے دومقصد ہوتے ہیں۔

اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں ٹیکس سے بچت ہو جاتی ہے یا ٹیکس میں کمی ہو جاتی ہے۔ قرض کی وصولیا بی کے لئے اجارے کاطریقہ برنبست اقراض کے زیادہ باعث اعتاد ہے، اس کے کہ اجارے میں مشیری موجری ملکیت میں ہوتی ہے، اس پرای کالیبل لگار ہتا ہے، اگر بالفرض رقم

نہ کی تو موجر کوکوئی خطر ہیں، اس لئے کہ مشینری اس کی ملکیت میں ہے۔

یہاں سیجی یا در ہے کہ ننافشل لیزنگ سے چونکہ ایک درج میں سر مایہ حاصل کرنے میں مدد لینا ہی مقصود ہوتا ہے، اسلئے اس کو فنڈز کی فراہمی کا ایک طریقہ شار کر کے اس کو "تمویل" (Financing) کے ذیل میں لانیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ تمویل نہیں ہے، اسلئے کہ تمویل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز کمپنی کی ملک میں آجائے اور یہاں وہمشینری ابھی کمپنی کی ملکیت میں نہیں آئی۔

#### كمينى كے حمايات

مرکبنی این حمابات با قاعدہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتی ہے، حمابات رکھنے کے اصول بھی ہوتے ہیں۔حمابات رکھنا ایک با قاعدہ فن ہے۔ اس کا اجمالی تعارف بھی ضروری ہے، اس لئے کہ معاملات کو بچھنے کے لئے اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔

#### تخترتوازن (Balance Sheet)

کینی کی املاک کوارد و میں ''اٹائے'' عربی میں ''موجودات' یا ''اصول'' اور انگریزی میں ' (Assets) کہتے ہیں۔اور دوسرول کے جوحقوق کینی کے ذمہ داجب ہوتے ہیں ان کو''ذمہ داریاں'' اور انگریزی میں (Liabilities) کہتے ہیں۔

تارکرتی ہے اس کو'' تختہ توازن' ''لا المحة الرصيد" (Balance Sheet) کہتے ہیں۔ بیلنس تیارکرتی ہے اس کو'' تختہ توازن' ''لا المحة الرصید" (Balance Sheet) کہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ ایک طرف کمپنی کے اٹا ثے اور دوسری طرف ذمہ داریاں لکھ لی جاتی ہیں ''اٹا ثوں' سے مراد کمپنی کی املاک اور واجب الوصول (Receivable) اموال ہیں، اور ذمہ داریوں سے مراد وہ مالی واجبات ہیں جو کمپنی کے ذمے دوسروں کے لئے واجب الاداہیں، پھر ان دونوں میں تناسب دیکھا جاتا ہے۔ اور اس تناسب کی بنیا دیر کمپنی کا استحکام معلوم کیا جاتا ہے۔

ذمہ دار بوں اور اٹا ٹون میں کیا تناسب ہونا چاہئے؟ اس کے بارے میں عموماً یہ مجھا جاتا ہے کہاگر ایک اور دو کا تناسب ہولیتنی اٹا ثے ذمہ دار بوں کے مقابلے میں دو گئے ہوں تو کمپنی خوب مشکلم سمجھتی جاتی ہے، چنا نچہ ایسی کمپنی کو بینک وغیر ہ قرض دینے کے لئے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ بیلنس شیٹ تیار کرنے کے طریقے کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ ایک طرف درج ذیل طریقے

ے کپنی کے اٹا ٹے لکھے جاتے ہیں۔

ا ثاتے

اس كوعر بي مين "موجودات" اورائكريزى مين (Assets) كتبة بيل-اثاثة تين فتم ك لكه جاتي بيل-

ا۔ رواں اٹائے (Current Assets) ان کوع بی میں ''موجودات متداولة'' کہتے ہیں جونفتہ ہوں یا بہولت نفتر پزیرہوں۔ اس میں چارمدات شامل ہوتی ہیں۔ (الف) نفتر (Cash) نفتر (Accounts Receivable) مثلاً کوئی چیز (ب) کمپنی نے جورقم کسی سے وصول کرنی ہے (حصول کرنی ہے دوسر اداروں کوقرض دے فروخت کی ہے، اس کی قیمت ابھی قابل وصول ہے۔ (ج) اگر کمپنی نے دوسر اداروں کوقرض دے کراس کی دستاویز ات اور رسیدیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے اٹا ثوں میں شار ہیں، مثلاً با ناٹر وغیرہ اس کو (Notes Receivable) کہتے ہیں۔ (د) کسی اور کمپنی یا ادارے میں سرمایہ با ناٹر وغیرہ اس کو (Notes Receivable) کہتے ہیں۔ (د) کسی اور کمپنی یا ادارے میں سرمایہ

کاری کائی ہے اور وہاں سے رقوم کی وصولی متوقع ہے (Investments) جامرانا في (Fixed Assets)ان كوع لي مين "موجودات ثابته" كمتم بيل-ان ي مراد غیرنفذا اللہ میں جوجلدی نفذیذ رہیں۔جیسے مشینری ، بلڈیگ وغیرہ۔

غیر مادی اٹائے (Intangible Assets) ان کوعر بی میں "موجودات غیر مادیہ" كتي بير -ايسا الشي جن كو مادى طور برمحسوس نبيس كيا جاسكتا - جيسے گذول، اس كى قيمت بھي لگن ے۔ پیج وشراء بھی ہوتی ہے مگریہ کوئی محسوس مادی چیز نہیں ، یا کسی تنجارت کی ایڈورٹا کرزنگ (تشہیر) رق خرچ ہوئی ،اس تشہیر کا کئی سال تک فائدہ ہوگا۔ یہ بھی غیر مادی ا ثاثوں میں شامل ہوگی۔

اٹائے لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بیا ٹا ثے کن ذرائع سے حاصل ہوئے،ان کے لئے مائے کا حصول (Financing) کہاں سے ہوگی۔

ا ٹا توں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک وہ قیمت جو بونت خرید تھی، پھر استعال کے بعر فرسودگی کی دجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، زمانہ گزرنے سے قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لین چونکہ قیمت کے اس تغیر کاٹھیک ٹھیک انداز ومشکل ہوتا ہے اس لئے بیلنس شیٹ میں اٹا ثوں کی وہ قیت لگائی جاتی ہے جس پروہ اصلاً خریدے گئے تھے۔اس کو' کتابی قیت' یا (Book Value) کہاجاتا ہ، چونکہان اٹاثوں کی موجودہ بازاری قیمت عموماً مختلف ہوتی ہے اس لئے عموماً بیلنس شیٹ ہے کمپنی ی صورتحال کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی ، بلکہ طنی اورتقریبی ہوتی ہے۔اس میں دھو کہ بھی چاتا ہے۔

#### ومه داريال

بیلنس شیث کے دوسرے حصہ میں'' ذمہ داریاں'' لکھی جاتی ہیں۔ یعنی وہ بیر توم ہیں جو کمپنی پر داجب الا داہیں، اور کمپنی کوادا کرنی ہیں۔ ذمہ دار یوں میں ملاز مین کی شخواہیں جو دینی ہیں، کوئی چیز خریدی ہے اس کی قیمت واجب الا دا ہے، سرمایہ لیا ہے وہ واجب الا دا ہے، اس جیسی چیزیں داخل ہیں۔ذمہداریاں لکھنے کی ترتیب میہوتی ہے کہ پہلے طویل المیعاد ذمہداریاں لکھی جاتی ہیں۔مثلاً قرض الیاہے جو پانچ سال کے بعدادا کرنا ہے۔ ایم ذمہ دار یوں کو (Long Term Liabilities) کتے ہیں۔اس کے بعد ' روال ذمہ داریال' ککھی جاتی ہیں، جوتھوڑی مدت میں ادا کرنی ہیں، شال ملازمین کی تخواہیں، لیکس، کوئی چیز خریدی ہے اس کا بل ادا کرنا ہے، طویل المیعاد قرضوں کا وہ حصہ جو ایک سال کے اندراداکرنا ہے۔ایی ذمہ دار یوں کو (Current Liabilities) کہتے ہیں۔

## صافی مالیت

ا فاٹوں میں سے ذمہ دار ایاں منہا کر کے جو باتی بچ اس کو''صافی مالیت'' ''المالیة الصافیة " (Net Worth) کہتے ہیں دیمی مالیت دراصل حصدداروں کی ملکیت ہوتی ہے۔

نفع،نقصان كاميزانيه

تخة توازن (بیلنس شیث) تو کمپنی کا مالی استحکام معلوم کرنے کے لئے ہوتی ہے، اس کا اس بات ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کمپنی کو کتنا نفع یا نقصان ہوا؟ نفع، نقصان کو بیان کرنے کے لئے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے اس کوعر بی میں 'اللائحة المالية'' یا ''البیان المالی'' اور انگریز کی میں (Income Statement) کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب بیہوتی ہے

(Gross Sales)

مجوى فرونتگى ،

- دایسی ،

(Returns)

(Net Sales)

=صافی فروتگی،

(Direct Expenses)

-براه راست اخراجات،

=اجمال منافع،

(Gross Profit)

(Indirect Expenses)

(Net Profit (Pre Tax))

(Tax)

(Net Profit (After Tax))

-بالواسطه اخراجات، =صافی منافع (قبل ٹیکس)، -ئیکس،

=صانی منافع (بعد تیس)،

محفوظ فنذي

(Dividend)

(Reserve)

''والیس'' سے مراد وہ اشیاء ہیں جو پیچنے کے بعد واپس لینی پڑتی ہیں۔ وہ چونکہ فروشکی میں شامل ہو چکی ہیں اس لئے ان کومنہا کر کے جوفر وشکی بیچے گی وہ''صافی فروشکی'' ہے۔''براہ راست افراجات' سے مراد وہ افراجات ہیں جو اس چیز کی تیاری پر ہوتے ہیں جو کمپنی کا اصل سامانِ تجارت ہے، مثلاً اگر کوئی مل ہے تو اس کے خام مال کی فریداری پر جو افراجات ہوں گے وہ براہ راست افراجات میں داخل ہوں گے وہ براہ راکلتا ہے تو اس کی طباعت اور اس کے کاغذ کے افراجات ای

مرین آئیں گے۔ ''صافی فروشگی' سے بیاخراجات منہا کر کے جورقم بچ وہ کمپنی کا ''اجمال نع''
ہے۔ ''بالواسط اخراجات' سے مرادوہ اخراجات ہیں جن کا تعلق براہِ راست اشیائے فروخت کی تیاری سے نہیں ہے، مثلاً وفتر کی عمارت کا کرایہ ایڈ بیٹر کی شخواہ وغیرہ ۔' 'براہِ راست اخراجات' اور' 'بالواسط اخراجات' میں عملی فرق یہ ہے کہ براہِ راست اخراجات اس وقت ہوں گے جب کہ اشیاء تیار ہوں ،اگر اشیاء تیار ہوں اور است اخراجات ہیں ہوں گے۔ پھر اشیاء زیادہ تیار ہوں تو خرچ بھی زیادہ ہوگا، کم تیار ہوں تو اخراجات بھی کم ہوں گے۔ بالواسط اخراجات بہر حال بدستور جاری رہیں گے چا ہے پروڈکش ہوں تو اخراجات بھی کم ہوں گے۔ بالواسط اخراجات بہر حال بدستور جاری رہیں گے چا ہے پروڈکش ہویا نہوں کم ہویا زیادہ ۔''اجمالی نفع'' سے اس قتم کے اخراجات منہا ہوں تو بقیہ''صافی نفع'' (تبل از ہو یا نہوں) ہے۔ پھراس میں سے حکومت کو ادا کیا جانے والا ٹیکس منہا ہوکر بقیہ' صافی نفع'' (بعد ٹیکس) ہے۔ پھراس میں سے حکومت کو ادا کیا جانے والا ٹیکس منہا ہوکر بقیہ' صافی نفع'' (بعد ٹیکس) ہے۔ پھراس میں سے حکومت کو ادا کیا جانے والا ٹیکس منہا ہوکر بقیہ' صافی نفع'' کا پچھ حصہ مخفوظ فنڈ یا ریز رو میں منتقل کرنے کے بعد جو منافع بچتا ہے، وہ '' قابل تقسیم منافع'' کا پچھ حصہ مخفوظ فنڈ یا ریز رو میں منتقل کرنے کے بعد جو منافع بچتا ہے، وہ '' قابل تقسیم منافع'' یا (Distributable Profit) کہلاتا ہے۔

انکم اسٹیٹنٹ میں جوصانی دکھایا جاتا ہے اس کا کیش کی شکل میں ہونا ضروری نہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی نفع بہت دکھاتی ہے، گر اس کے پاس نفتر اتنانہیں ہوتا بلکہ وہ پروڈکشن میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہی' بونس شیئر'' جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔



بازارضص

(Stock Exchange)

#### بازارهم

(Stock Exchange)

کپنی کے احکام پرغور کرنے کے لیے''بازارِ تصمی'' کی بنیادی تفصیلات کا معلوم ہونا بھی بہت اہم ہے۔

#### تعارف وضرورت

جب کوئی فخص کمپنی کے شیئر زلے کراس کا حصہ دار بن جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ
وہ کی وقت اپنی رقم واپس لے کرشر کت ختم کر سکے۔ بلکہ جب تک کمپنی وجود میں ہے، اس سے حصہ کو
رقم واپس نہیں لی جاسکتی۔ چونکہ بہت سے شرکاء یہ چاہتے ہیں کہ دواپی شرکت کوختم کر کے اپنے حصہ کو
نفذ میں تبدیل کرلیں، اس لیے بیضانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے بعد بوقت ضرورت
اپنے شیئر زکونفذ میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا، اس کے لیے بازارِ حصص قائم کیا گیا ہے جس میں شیئر زیجے
جاسے ہیں۔ لیعنی کہنی کے حصہ داراپنی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپنا سر مایہ واپس نہیں لے سکتے۔
جاسے ہیں۔ اپنی کہنی کے حصہ داراپنی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپنا سر مایہ واپس نہیں لے سکتے۔
دار بن جاتا ہے۔ جس جگہ شیئر زکی خرید وفروخت ہوتی ہے اس کو'' بازار حصص میں وہ اپنا حصہ کی اور کو بچ سکتے ہیں جس کے نتیج میں خریداران کی جگہ کمپنی کا حصہ
دار بن جاتا ہے۔ جس جگہ شیئر زکی خرید وفروخت ہوتی ہے اس کو'' بازار حصص (Stock Market)

شیئرزی خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں۔ایک یہ کہ دو محض کی ادارے کے توسط کے بغیر شیئرزی خرید و فروخت کریں۔دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کی ادارے کے توسط سے شیئرزی خرید و فروخت کو سرا طریقہ یہ ہے کہ کی ادارے کے توسط سے شیئرزی خرید و فروخت کی مگرانی بھی کرتا ہے اور واسطہ بھی بنتا ہے۔ اس کوعر بی میں 'بورصہ' کہتے ہیں۔اسٹاک ایکھینے کے توسط کے بغیر جوشیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، اس کو ''عملیات من وراء المنصمة" (Over the Counter Transactions) کہتے ہیں۔اس اندازی خرید و فروخت کا کوئی خاص نظم نہیں، اس کی تفصیلات جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہی جو خرید و فروخت اسٹاک ایکھینے کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات بجھنا ضروری ہے۔اسٹاک بی چند تفصیلات باتھ کہنیوں کے شیئرز کی ایکھینیوں کے شیئرز کی ایکھینیوں کے شیئرز کی ایکھینیوں کے شیئرز کی ایکھینیوں کے شیئرز کی

خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ لیکن اسٹاک ایک پینیوں کے شیئر زکا کار وبار کرتا ہے جو قابل اعتاد ہوں اور کچھ نہ کچھ سا کھر کھتی ہوں۔ جن کمپنیوں کے شیئر زکی خرید و فروخت اسٹاک ایک پینیوں کے شیئر زکی خرید و فروخت ہوتی ہوتی ہے ان کو (Listed Companies) کہتے ہیں۔ ایک کمپنیوں کے شیئر زکی خرید و فروخت اسٹاک ایک پینی کی لسٹنگ بھی اس کے اسٹاک ایک پینی کی لسٹنگ بھی اس کے اسٹاک ایک پینی کی لسٹنگ بھی اس کے وجود میں آجانے کے بعد اس کے کار وبار شروع ہونے سے وجود میں آجانے کے بعد اس کے کار وبار شروع ہونے سے بہلے، بلکہ بھی شیئر زفلوٹ ہونے سے بھی پہلے لسٹنگ ہو جاتی ہے اس کو عبور کی (Provisional) کہتے ہیں۔ ان کے شیئر زاسٹاک ایک پینی لیتا ہے ان کو شیئر زاسٹاک ایک پینی لیتا ہے ان کو شیئر زاسٹاک ایک پینی نیتا ہے ان کو شیئر زک خرید و خدت 'اوور دی کا وُنٹر'' ہی ہوسکتی ہو اسٹاک ایک پینی ہوسکتی ہوسکتی

### ممبرشپ

اٹاک ایکی میں ہر شخص شیئرزی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجبر ہونا مزوری ہے، مجبر شپ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ مجبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اٹاک ایکی میں شیئرزکا کاروبار بہت وسیح، نازک اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک نیا ناتجر بہ کارشخص کاروبار میں خلطی بھی کر سکتا ہے۔ اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں ادائیکیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا ادارہ ہر شخص کوخرید و فروخت کی اجازت دے کر اس کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا ادارہ ہر شون فراد دید ہاگیا ہے۔

# اسٹاك اللينج ميں دلالي

اطاک ایکی نے کے مبر اپ لئے بھی شیئر زخریدتے ہیں اور بحیثیت ولال کمیش لے دوروں کے لیے بھی خریدتا دوروں کے لیے بھی خریدتا ہوں تو وہ کی دلال کے واسطے سے خریدتا ہے۔ شیئر زخرید نے ہوں تو وہ کی دلال کے واسطے سے خریدتا ہے۔ شیئر زخرید نے کے لیے دلال کو آرڈر دیے کی تین صور تیں ہیں:
ا ۔ مارکیٹ آرڈر (Market Order) لین ایسا آرڈر جس میں دلال سے یہ کہ دیا گیا آرڈ کہ مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہواس پوللاں کمپنی کے شیئر زخرید لیے جائیں۔
ا ۔ کمیٹر آرڈر (Limited Order) لین ایک قیت مقرد کر کے آرڈر دیا جائے کہ اگر قیمت پر نہ خرید ہے جائیں۔ شیئر زمل جائیں آرڈر دیا جائے کہ اگر قیمت پر نہ خرید ہے جائیں۔

سے اٹاپ آرڈر (Stop Order) کین شیئرز کا مالک اپنشیئرز کی بیج کامشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قبت بحال رہے یا بڑھتی رہے تو شیئرز نہ بیچنا اور اگر قبت گرنے لگے تو چے دیا۔

### شيئرز كي قيمتو الكاتعين

کپنیول کے شیئرز کی قیمتوں میں کی بیٹی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کپنی کے اٹا توں کا بھی دخل
ہوتا ہے۔ اٹا ثے بردھنے سے قیمت بردھتی ہے، لیکن اٹا توں کے علاوہ اور کئی خارجی عوامل سے بھی
قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں، مثلاً منافع کے امکانات، طلب و رسد کا رجیان، سیاسی حالات، موسی
حالات، غیر مادی عوامل جیسے بعض افو اہوں اور تخمینوں سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ چونکہ قیمتوں
کے اٹار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے شیئرز کی قیمتوں سے کہنی کے
اٹار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے شیئرز کی قیمتوں سے کہنی کے
اٹائوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی۔ کی کہنی کے شیئرز کی قیمت بردھ جائے تو اس شیئر کی مارکیٹ کو
اطاک ایکھینچ کی اصطلاح میں (Bull Market) کہتے ہیں، اور قیمت کم ہو جائے تو اس

### خريدار خصص كي قشميس

شير زخريدنے والے دوطرح كے ہوتے ہيں

ا۔ بعض لوگ ممپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئر زخریدتے ہیں اور شیئر زاینے پاس رکھ کر سالانہ نفع حاصل کرتے ہیں، مگرا یے لوگ بہت کم ہیں۔

۲۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جوشیئر زکو بذاتِ خود مالِ تجارت بھے کراس کی خرید وفر وخت کرتے ہیں، جب شیئرز کی قیمت کم ہواس وقت خریدتے ہیں اور جب قیمت بڑھ جائے تو نیج دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا نفع ہوتا ہے۔ قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو نفع ماصل ہوتا ہے اس کو (Capital Gain) کہتے ہیں۔ اس کاروبار میں پہلے تخمینہ اور اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کو نبے شیئرز کی قیمتیں ہر میں گی، اس عملِ تخمین کو ہے کہ کو نبے شیئرز کی قیمتیں بر میں گی، اس عملِ تخمین کو (Speculation) کہتے ہیں۔ یہ اندازہ کھی سے جو تا ہے اور بھی غلط۔

### شیئرزی خرید وفروخت کا طریق کار شیئرزی خریداری کے تین طریقے ہیں:

#### ار حاضر سودا (Spot Sale)

بیخرید وفروخت کاعام سادہ انداز ہے کہ کی نے شیئر ز دے کران کی قیمت وصول کرلی۔اس حاضر سودے میں بھی شیئر زکے سرٹیفکیٹ پر قبضہ عموماً ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔

#### (Sale On Margin)\_r

اس سے مرادشیئرزی الی خریداری ہے جس میں قیمت کا کچھ فیصد حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے باتی ادھارہو۔ مثلاً دس فیصد قیمت ادا کر دی اور ۹۰ فیصد ادھار ہے ۔۔۔ اس کی عمو ما صورت یہ ہوتی ہے کہ جولوگ اکثر شیئر زخریدتے رہتے ہیں ان کے دلالوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب کوئی مخص دلال سے کہتا ہے کہ فلال کمپنی کے شیئرز Margin پرخریدلو، جس کی شرح طے کر لی جاتی ہے مثلاً دس فیصد، اتنی رقم تو خریدار دیدیتا ہے، باقی ۹۰ فیصد دلال اپنی طرف سے ادا کرتا ہے۔ بیرقم دلال کا قرض ہوتا ہے خریدار کے ذھے۔ دلال کم میں اس پر سود لیتا ہے اور بھی نہیں۔ اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چنددن تک تو مہلت بلاسود ہے، اس کے بعد سود ادا کرنالازمی ہوتا ہے مثلاً اگر باقی ماندہ قیمت تین دن تک ادا کر دی تو سود نہیں ہوگا گیا۔ اس میں دلال کا اصل فائدہ کمیشن ہوتا ہے۔ اپنا کا روبار جاری رکھنے کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے وہ قرض دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔

#### (Short Sale)-"

شارٹ سیل درحقیقت'نیج غیرمملوک' کانام ہے، لینی بائع ایے شیئر فروخت کر دیتا ہے جو ابھی اس کی ملیت میں نہیں ہوتے ۔ لیکن اسے بیتو قع ہوتی ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد میں بیشیئر ز کے کرخریدارکودےدوں گا۔

## حاضراورغائب سودے

شیئرز کے سودے دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک کو حاضر سودا (Spot Sale) کہتے ہیں اور درسے کو غائب سودا (Forward Sale) کہتے ہیں۔ حاضر سودے میں شیئرز کی بیتے ابھی ہو جاتی ہے اور حقوق کی منتقلی بھی ابھی ہو جاتی ہے۔ خریدار ابھی سے شیئرز لینے کا حقدار ہوتا ہے، مگر بعض انتظامی مجبور یوں کی بناء پرشیئرز کے سرٹیفکیٹ کی ادائیگی (ڈیلیوری) میں تا خیر ہوتی ہے۔ عمو ما ایک

فائب سود ہے ہیں بچے تو ابھی ہو جاتی ہے، گرمتقبل کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ جیسے ابھی شیرز کی بچے ہو چک ہے، گر قبضے وغیرہ کے حقق قالال تاریخ ہے متعلق ہوں گے۔ غائب سود ہے میں شیرز کی بچے ہو چک ہے، گر قبضے وغیرہ کے حقق قالال تاریخ ہے متعلق ہوں گے۔ غائب سود ہے ہیں ہوں اوقات شیمرز کی ادائیگی طے کی گئی تھی تو بعض اوقات شیمرز خریدار کے حوالے کر دیخ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہے تھی ہوتا ہے کہ ہائع اور خریدار شیمرز لینے ہیں۔ مثلاً کیم جنوری کو مسلام کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً کیم جنوری کو مسلام کی تاریخ کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً کیم جنوری کو مسلام کی تاریخ کی تاریخ کے لئے غائب سودا کیا گیا تھا، اور فی شیمر دس روپے تیمت مقرر ہوئی تھی۔ لیکن جب مارچ کی تاریخ کی تاریخ گئی ہیں کر تا ہے کہ بائع کو بدار کوشیمرز دوسول کر ہے، یا اگر قیمت آٹھر دورو ہے دیدیتا ہے اور شیمرز دوسول کر ہے، اے فیمتوں کی تاریخ کے بعد ادائیگی کی تاریخ آنے تک بعض اوقات بہت سے مورے ہو جاتے ہیں یعنی پہلاخریدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بیتیار ہتا ہے۔ اور بعض اوقات بہت سے میں سودے ہیں یعنی پہلاخریدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بیتیار ہتا ہے۔ اور بعض اوقات آخر میں سبتیمرز کے لین دین دین کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر لیتے ہیں۔

#### اجناس میں حاضراور غائب سودے

بعض مما لک میں اسٹاک ایک پینے کے ذریعے جیسے شیئر زکے حاضر اور غائب سود ہے ہوئے ہیں ایسے ہی اجناس اور اشیاء کے بھی حاضر اور غائب سود ہے ہوتے ہیں۔ بیسود ہے چند منتخب بڑی بڑی بڑی اجناس میں ہوتے ہیں مثلاً گندم، کپاس دغیرہ۔ اجناس میں ہوتے ہیں مثلاً گندم، کپاس دغیرہ۔ اجناس کا حاضر سودا تو یہ ہوتا ہے کہ کی جنس کی ابھی بیچے ہوئی اور حقوق بھی منتقل ہو گئے اور

خریدار ابھی سے قبضے کا حقد ارقر ارپایا۔ کسی انظامی مجبوری کی بناء پر قبضے میں تاخیر ہوتو وہ الگ بات ہے، مگروہ حقد ارقبضے کابن چکا ہے۔

غائب سودایہ ہے کہ بیج تو ہوگئ، گرقبفے کے لیے کوئی آئندہ تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، اصول طور پراس کو (Forward Sale) بھی کہتے ہیں اور (Future Sale) بھی کہتے ہیں۔ گرآئ کلی علی طور پران دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ غائب سود سے میں اگر جانبین کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہی ہو یعنی مشتری کا مقصد جنس وصول کرنا اور بائع کا مقصد قیمت لینا، اس کو (Forward کہتے ہیں۔ ادراگر جانبین کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا، دینا نہ ہو بلکہ جنس کو معاطلی بنیاد کی بنیاد کی حیثیت سے اختیار کیا گیا ہو اس کو (Future Sale) کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو کی حیثیت سے اختیار کیا گیا ہو اس کو (Sale) کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو شستقبلیات کہتے ہیں۔ اس میں جنس کا لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد دو باتوں میں سے ایک بات

### ارسٹہ (Speculation)

تاریخ مقررہ پرجس لینے، دینے کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر کے نفع کمایا جاتا ہے۔ مثلاً یکم دمبر کو یہ معاملہ طے ہوا کہ کیم جنوری کو کہاں کی سوگاٹھیں ایک لاکھرو پے میں دینی ہوں گی، مگر نہ بائع کا مقصد کہاں دینا ہوتا ہے اور نہ مشتری کا مقصد کہاں لیمنا ہوتا ہے، بلکہ تاریخ آنے پر دونوں آپس میں نفع یا نقصان برابر کر لیتے ہیں۔ اگر کیم جنوری کوسوگاٹھوں کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار ہوگی تو بائع مشتری کو دس ہزار دے کر معاملہ صاف کر لے گا۔ اور اگر کیم جنوری کو قیمت ۹۰ ہزار ہوگی تو بائع مشتری سے دس ہزار ہوگی تو بائع

### (Future Sale)\_r

کا دوسرا مقصد مکن نقصان سے تحفظ ہوتا ہے۔ اس کو (HEDGING) کے ہیں، عربی میں اس کو "نامین ضد الخسارة" کہا جاسکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کی جنس کا غائب سودا (Forward Sale) کرتا ہے اور اس کا مقصد واقعی جنس وصول کرنا ہی ہوتا ہے، سٹے مقصود نہیں ہوتا ہے، سٹے مقصان کے کہا گرمقررہ تاریخ تک اس جنس کی قیمت گرگئی تو مجھے نقصان ہوگا تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے ای جنس کو (Future Market) میں اس تاریخ کے لیے ای جنس کو قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے خوالم میں جنسان نقصان کے خوالم کی جنسان نقصان کے دور اس جنس کی قیمت گرگئی تو پہلے معاطے میں جننا نقصان کے خوالم کی جنسان کی جنسان کے دور اس خوالم کی جنسان کی جنسان کے دور اس خوالم کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس خوالم کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس خوالم کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کے دور اس کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کی جنسان کے دور اس کی جنسان کی ج

ہوگا تناہی دوسرے معاملے میں وصول ہو جائے گا۔

مثلاً ذید نے کیم دمبر کو کہاس کی سوگانھیں ایک الکھروپے میں خریدی، قبضہ کیم جنوری کو طے ہوا۔ اس کا خیال ہے ہے کہ کیم جنوری کو کہاس کی سوگانھیں لے کرآ کے پیج کر نفع کماؤں گا، گرخطرہ ہے ہے کہ کیم جنوری کو کہاس کی قیمت گرگئ تو اس کو نقصان ہوگا۔ زیداس نقصان سے بیخ کے لئے بیکارروائی کرتا ہے کہ کہاس کی سوگانھیں کیم جنوری تک ایک الکھروپے میں (Futures) مارکیٹ میں خالد کو پی تاہے۔ اب اگر کیم جنوری کو سوگانھوں کی قیمت ۹۰ ہزار ہوگئ تو زید کو دس ہزار کا خیارہ ہوا۔ گراتی ایک کا فیم جنوری کو و ۹۰ ہی گانھیں چونکہ اس نے خالد کو (Futures) کے بازار میں نیجی ہوئی ہیں، اس لئے کیم جنوری کو و ۹۰ ہزار میں دوسری گانھیں خرید کر خالد کو ایک الکھ میں فروخت کر دیگا۔ اور اس طرح پہلے معاطم میں زید کو جو دس ہزار کا خیارہ ہوا تھا وہ اس نے خالد کے ساتھ کیے ہوئے معاطم سے وصول کر لیا۔۔۔۔ اندیوچ سے کہاری (Hedging) ہے جنگ کہتے

(Futures) وغیرہ کا کاروبار بعض ممالک میں اسٹاک ایکیجنج ہی میں ہوتا ہے اور بعض ممالک میں اسٹاک ایک بین ہوتا ہے۔ ممالک میں اس کاالگ بازار ہوتا ہے۔

#### بيع الخيارات(Options)

کی خاص چیز کوخاص قیمت پر بیچنے یا خریدنے کے حق کا نام'' خیارات' یا Options ہے۔کوکی شخص دوسرے سے دعدہ کرتا ہے کہ اگرتم چاہو گے تو فلاں چیز اتن قیمت میں اتن مرت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں،تم جب چاہو بچ سکتے ہو،اس کو بیچنے کا آپشن کہتے ہیں۔

Option دیے والا یہ ق دیے پینس لیتا ہے۔ Option دیے والا اس مت میں اس چیز کوای قیمت پرخرید نے کا پابند ہوتا ہے، لیکن Option لینے والا بیجے کا پابند ہیں ہوتا، ای طرح اس کے برعس بعض اوقات ایک شخص سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو فلاں چیز فلاں تاریخ کو فلاں کرخ پر بیچے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس تاریخ تک تم جب چاہو جھے سے اس فرخ پر یہ چیز خرید لیما۔ یہ خریداری کا آپشن ہے۔ اس کا مقصد یہ خریداری کا آپشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ادر اجناس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ Option کرتا ہے اور اجناس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے مطمئن کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔ کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔ کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔ کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔ کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔

رکھوں تو اس کی قیمت گرنے کا اختال ہے۔ اگر ابھی آگے فروخت کر دوں تو ہوسکتا ہے کہ آئندہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو نفع سے محروم رہوں گا۔ اب دوسر اشخص اس کواطمینان دلاتا ہے کہ ڈالرتم اپنے پاس رکھو، میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ تین ماہ تک بیڈ الرمیس تم سے ۲۵ رد پے میں خریدوں گا، اور اس دعدہ پر اتنی فیس لوں گا۔ اس کی دجہ سے وہ شخص قیمت گرنے سے مطمئن رہے گا۔ اگر قیمت بڑھے گی تو کی اور کوفر وخت کردے گا۔ اور کوفر وخت کردے گا۔

Option کو مستقل مال تجارت سمجها جا تا ہے۔اس کی آگے بھی بھے ہو جاتی ہے۔ یہ کاروبار دور سے میں کہ میں بہت وسیع پیانے پر ہور ہا ہے۔اور اس کی صور تیں روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جارہی ہیں۔

#### السوق المالية (Financial Market)

اطاک ایجی ایک براے بازار کا حصہ ہے جس کو "السوق المالية (Capital Market) کہتے ہیں۔جس میں صرف کمپنیوں کے شیئر زہی نہیں، بلکہ دوسرے اداروں (بینک، دیگر مالیاتی ادارے، حکومت دغیرہ) کی جاری کردہ مالیاتی دستاویزات کی دوسرے اداروں (بینک، دیگر مالیاتی ادارے، حکومت دغیرہ) کی جاری کردہ مالیاتی دستاویزات کی خریدو فروخت بھی ہوتی ہے۔ گواس بازار کا کوئی الگ جغرافیائی وجود ضروری نہیں، عملاً بیسب کام اسٹاک ایجی خین ہی ہو سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کا معنوی تصور ہے۔ اس Financial میں "سرکاری تھی ہوتی ہے۔ "کی (Government Securities) کی نیچ و شراء بھی ہوتی ہے۔ "مرکاری تھی کات "ان دستاویزات کو کہتے ہیں جو حکومت وقتا فو قتا عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ شال دستاویز عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ شال دستاویز عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ شال دستاویز عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ شال

ا۔ انعای بانڈ جس میں ہر بانڈ پرتو نفع نہیں ہوتا ،تمام بانڈ ز سے حاصل ہونے والی رقوم پرمجموعی طور پر نفع ہوتا ہے جوقر عداندازی سے تقسیم ہوتا ہے۔

٢- ويفنس سيونگ مرثيفكيث

٣- فاص ديازت مرثيقكيت

ا نارن ایکی بیئر زر رشیفکیٹ بیل و فارن ایکی (بیرونی کرنی) اپنے پاس رکھے کا اجازت نہیں تھی۔ جس کا نتیجہ بیدتھا کہ جب کی کو فارن ایکی بیخ کی ضرورت پیش آتی تو اس میں بہت کا قانونی مشکلات ہوتی تھیں۔ اس صورت حال کا ایک نقصان بیتھا کہ لوگ غیر قانونی ذرائع سے فارن

المجیخ عاصل کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرا نقصان بیتھا کہ لوگ باہر سے فارن المجیخ مثلاً والد تے تو وہ حکومت کونیں دیتے تھے، جب کہ حکومت کوان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہذا اس کو قانونی والد تے تو وہ حکومت نے وہ کارن المجیخ بطور قرض لینے کے لئے جو دستاویز حکومت نے جاری کی اس کو میں دیار کر سی تھی ہے کہ حکومت ڈالر لے کر میں اس کی شکل ہے ہے کہ حکومت ڈالر لے کر اس وقت کی اس وقت کی اس وقت ڈالر کی اس وقت کی تیمت کے مطابق پاکتانی روپے کا سرشیفلیٹ جاری کردیت ہے، مثلاً اس وقت ڈالر کی تیمت لے کر آیا تو حکومت اس سے ڈالر کی قیمت لے کر آیا تو حکومت اس سے ڈالر کی قیمت لے کر اس کو دو ہزار پانچ سو روپے کا سرشیفلیٹ جاری کر ہے گی، جس کا مطلب ہے ہوگا کہ حکومت اس کو دو ہزار پانچ سو روپے کا سرشیفلیٹ جاری کر ہے گی، جس کا مطلب ہے ہوگا کہ حکومت حامل سرشیفلیٹ کے لئے پاکتانی ڈھائی ہزار روپوں کی مقروض ہے۔

ہ من سریہ یہ ای، بی ہی برسالانہ ۱۲ نیصد اضافہ ملتا ہے، اور اس کا حامل جب جاہے ہے سرٹیفکیٹ ایف، ای، بی، می برسالانہ ۱۲ نیصد اضافہ ملتا ہے، اور حامل اس سرٹیفکیٹ کو بچے بھی سکتا ہے۔ پیش کر کے دوبارہ ڈالر لے سکتا ہے، اور حامل اس سرٹیفکیٹ کو بچے بھی سکتا ہے۔

یں رسے دربرہ در کاری تھے گات ہیں، ان میں اصل معاملہ تو حکومت اور قرض دہندہ (حال دستاویز)

یہ تمام سرکاری تھے گات ہیں، ان میں اصل معاملہ تو حکومت اور قرض دہندہ (حال دستاویز جب اس کی بیع کے درمیان ہوتا ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لئے ان کے بیچنے کی بھی سمنجائش رکھی گئی ہے کہ درمیان ہوتا (Financial Market) میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حامل دستاویز جب اس کی بیع کر کے گاتو اب وہ دائن ہیں رہے گا، اس کا معاملہ حکومت سے ختم ہوجائے گا اور اب خریدار دائن ہوگا اور اب خریدار دائن ہوگا اور کومت کا معاملہ خریدار سے دابستہ ہوجائے گا۔ شیئر زیا قرضے کی دستاویز ات جہاں ان کے جاری کور کومت کا معاملہ خریدار سے دابستہ ہوجائے گا۔ شیئر زیا قرضے کی دستاویز ات جہاں ان کے جاری کو نشرہ کے جائے کسی تیسر فریق کو نئی ٹانوی بازار ہو، یعنی وہ کی تیسر فریق کو نئی کا دی ٹانوی بازار ہو، یعنی وہ کی تیسر فریق کو نئی ما جاتا ہے۔ جن دستاویز ات لینے سے اس جائی ہوں ، ان کو زیادہ پر شش سمجھا جاتا ہے اور لوگ رو پے کے عوش یہ دستاویز ات لینے سے اس کے زیادہ در کچنیں رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے آئیس ٹانوی بازار میں بھی کرنقدر قم حاصل کر لیں گے۔ کا خریادہ در کچنیں رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے آئیس ٹانوی بازار میں بھی کرنقدر قم حاصل کر لیں گے۔ کے زیادہ در کچنیں رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے آئیس ٹانوی بازار میں بھی کرنقدر قم حاصل کر لیں گے۔



جلدافتم - اسلام كامعاش ظاع

1+1

الام اور جديد معاشى مساكل

الما الدجديد عائى الما المرجديد عائم المرجديد عائم

كىنى پرايك نظر شرى حيثيت سے!

## ممینی برایک نظرشری حیثیت سے!

اب تک کمپنی کے بارے میں مروّجہ نظام کا ذکر ہوا ہے۔ کمپنی کی یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعداب اس کی شرع حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دوحصوں میں تقسیم کر سکتے بعداب اس کی شرع حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دوحصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اصولی اور بنیا دی طور پر کمپنی کے جواز یا عدم جواز کی بحث سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ شمین ہے متعلق جزوی مسائل کا ہے۔

جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو پہلے بھی واضح ہو بھی ہے کہ کہنی کی جوخصوصیات ما سے آئی ہیں، ان کے لحاظ ہے کہنی شرکت کی معروف اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں ۔ فقہاء نے شرکت کی جاراقسام ذکر کی ہیں، اگر مضار بت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو پانچ اقسام بن جاتی ہیں کہنی کا پہنظام ان پانچوں میں سے کسی میں بھی بتام و کمال داخل نہیں، جیسا کہ پہلے شرکت اور کمپنی میں فروق بتائے جا چکے ہیں ۔ اب یہاں علمائے معاصرین کے تئین نقط نظر ہیں ۔ ایک مید چونکہ شرکت ان پانچ قسموں میں نقط نظر ہیں ۔ ایک مید چونکہ خرکت ان پانچ قسموں میں نقط نظر ہیں ہے کہ محض اس بناء پر کہ کمپنی ان پانچ قسموں میں داخل نہیں اس کو نا جائز نہیں ۔ دوسرا نقط نظر ہیہ ہے کہ محض اس بناء پر کہ کمپنی ان پانچ قسموں میں داخل نہیں اس کو نا جائز نہیں ہو مصوص نہیں، بلکہ فقہاء نے شرکت کی مروجہ صورتوں کا استقراء کر کے اس کی روشنی میں تقسیم فرمائی ہے ۔ پھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام میں کہیں یہ تو ہوہ جائز نہیں ہو گی ۔ لہذا اگر شرکت کی کوئی میں کہیں یہ تھر تھی نہ ہوتو جائز ہیں ہوں مائن ہے۔ کھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام صورت ان اقسام میں داخل نہ ہواور شرکت کے اصول منصوصہ میں سے کسی کے خلاف بھی نہ ہوتو جائز ہیں۔

تیر انقط نظر کیم الامت حضرت تھانوی کا ہے۔انہوں نے فر مایا کہ اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے کمپنی شرکت عنان میں داخل ہے۔ (امدادالفتاوی ص۲۲ اس سے سے کمپنی شرکت عنان میں داخل ہے۔ (امدادالفتاوی ص۲۲ سے سے کمپنی کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جومعروف شرکت عنان میں نہیں پائی جا تیں، لیکن ان کی وجہ سے عنان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ۔اب کمپنی کی شرعی حیثیت پر گفتگو کرنے کے لئے اس کی خصوصیات پرالگ الگ غور کرنا ہوگا کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں یانہیں؟ ان خصوصیات میں سے اکثر انتظامی نوعیت کی ہیں جو شرعاً قابل اعتراض نہیں۔البتہ کمپنی میں دو چیزیں شرعی اعتبار سے خاص طور پر قابل غور اور باعث تر دد د

ہیں۔ان امور کے ہارے میں احقر اپنی اب تک کی سوچ کا حاصل اہل علم کے غور وفکر کے لئے پیش ہیں۔ان امور کے ہارے میں احقر اپنی اب تک کی سوچ کا حاصل اہل علم کے غور وفکر کے لئے پیش

ہے۔ پہلامسلہ بیہ ہے کہ شرکت کا الگ ہے کوئی قانونی وجود نہیں ہوتا، مرکبینی کا اپنامستقل قانونی ا۔ پہرا سد سے کہ رک اور است ہے اور است ہے کہ شخص قانونی کا تصور درست ہے یا وجود ہوتا ہے جس کو محض قانونی کا تصور درست ہے یا انہیں؟ \_ جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں گو محض قانونی کی اصطلاح موجود نہیں، لین اس کے نظائر موجود ہیں۔

#### ''جنفی قانونی'' کے نظامر

وتف\_\_اس کے لئے اگر چیخص قانونی کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ، مگر حقیقت میں بہ ا کے صفی قانونی ہے۔اس لئے کہ دقف مالک ہوتا ہے،مسجد یا وقف کو چندہ دیا جائے تو وہ چندہ یا دیگر عطیات وتف نہیں ہوتے جب تک کہان کی وقف ہونے کی تصریح نہ کر دی جائے، بلکہ وتف کے مملوک ہوتے ہیں، اور ونف مالک ہوتا ہے، ونف دائن بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ونف مریون بھی ہوتا ہے مثلاً کو کی شخص وتف کا ملازم ہے تو اس کی شخواہ وتف کے ذھے دین ہے، عدالت میں مقد مہ ہوتو وتف مری اور مرعی علیہ بھی ہوسکتا ہے، اور متولی اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالک ہونا ، دائن ہونا ، مدیون ہونایارعی علیہ ہونا شخص کے اوصاف میں سے ہے۔معلوم ہوا کہ وقف میں شخص قانونی کی خصوصیات تسلیم کی گئی ہیں۔ گوفقہاء نے بیا صطلاح استعمال نہیں گی۔

بیت المال بیت المال سے پوری قوم کاحق تومتعلق نہیں ہے، مگر ہر مخص اس مال میں ملک کا دعویٰ نہیں کرسکتا، اس مال کا مالک بیت المال ہی ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال بھی ایک مخفس قانونی ہے بلکہ فقہاء کی تفصیلات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کی ہرمدایک ستفل شخص قانونی ہے۔ بیت المال کے دوالگ الگ جھے ہیں۔ بیت المال الصدقہ اور بیت المال الخراج ، امام زیلعی نے (۱) مئله لکھا ہے کہ اگر ایک جھے میں مال نہ ہوتو بونت ضرورت دوسرے جھے سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جس جھے سے قرض لیا گیا وہ دائن اور جس جھے کے لئے لیا گیا وہ مدون ہو گا۔ دائن یا مدیون تو شخص ہوا کرتا ہے معلوم ہوا کہ بیت المال کو بھی شخص فرض کرلیا گیا ہے۔

س۔ ترکة مستغرقة بالدین \_\_ کی میت کا سارا ترکه مدیون سےمتغرق ہوتو اس صورت میں دائنین کامدیون ندمیت ہے،اس لئے کدم نے کے بعد کوئی شخص مدیون نہیں ہوتا اور ند ورداء مدیون ہیں، اس لئے کہ ان کوتو میراث ملی ہی نہیں۔ لہذا یہاں مدیون تر کہ ہو گا جو مخص قانونی

خلطة الشيوع - ينظير حنفيه كے مطابق نہيں، بلكه ائمه ثلاث كے فرہب كے مطابق ہے، ان کے ہاں مال زکوۃ کئی مخصوں میں مشاع طور پر مشترک ہوتو زکوۃ انفرادی حصوں برنہیں، بلکہ رکنے کے قابل ہے کہ خلطة الشيوع اور مینی کے نظام میں بیفرق ہے کہ خلطة الشيوع میں اتمہ اللہ کے ہاں مجموعے پرزکوۃ ہوتی ہے، پھر ہرشریک کی انفرادی ملکیت پرزکوۃ نبیں ہوتی، اور کمپنی کے نظام میں مینی پرالگ ٹیکس ہوتا ہے اور شیئر ز ہولڈرز پرالگ ٹیکس ہوتا ہے۔

ان نظار ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخص قانونی کا تصور فی نفسہ کوئی نا جائز تصور نہیں ہے، اور نہ فقہ اللای کے لئے کوئی اجنبی تصور ہے۔البتہ بیاصطلاح نئ ضرور ہے۔

### محدود ذمه داري كي شرعي حيثيت

کمپنی کی دوسری خصوصیت جوشرعی اعتبار سے قابل غور ہے وہ (Limited Liability) این "مدودذمه داری" ہے جس کی تشریح پیچھے کی جا چک ہے ۔۔۔ اس میں جہاں تک شیئر ز مولڈرز کی مددد ذمہ داری کا تعلق ہے، اس کی تو شرعی نقطہ نظر سے ایک نظیر موجود ہے، اس لئے کہ جب تک رب المال مضارب كو دومرول سے قرض لينے كى اجازت نه دے،مضاربت ميں بھى رب المال كى ذمدداری اس کے سرمائے تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچیا گررب المال نے مضارب کوسر مابید یا اور مزید ترض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجہ میں مضارب پر دیون واجب ہو گئے تو الی صورت میں رب المال کا زیادہ سے زیادہ اس کے سرمائے کی حد تک نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کا رب المال ے مطالبہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے زیادہ کا ذمہ دارمضارب ہوگا، کیونکہ اس نے رب المال کی اجازت كے بغير قرضے ليے ہيں اس لئے وہى ان كا ذمه دار ہے۔ايے ہى شيئر ز ہولڈر جو خود عمل نه كرر ہا ہوتو اس کی ذمہ داری کے محدود ہونے کی شرط مضاربت کے اصول پر سیج معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ تقریباً تمام کمپنیوں کے براسکٹس میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ کمپنی ضرورت کے مواقع بر بیکوں وغیرہ سے قرض لے سکے گی۔اور جولوگ کمپنی کے شیئر ز ہولڈرز بنتے ہیں،ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لہذا جب وہ براس کو دیکھ کر مہنی کے حصہ دار بنتے ہیں تو ان کی طرف سے گویا معنوی اجازت ہے کہ کاروبار کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے، اور جب رب المال مضارب کوقرض کی اجازت

ریدے تواس کی ذمہ داری محدود تہیں رہتی کیکن اس شبہ کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ پراسکٹس ہی میں۔ دیدے تواس کی ذمہ داری محدود تہیں رہتی۔ دید عوال درج ہوتی ہے کشیر ز ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوگی جس کا مطلب یہ ہوا کہ حصہ داروں کی بات بھی درج ہوتی ہے کشیر ز ہولڈرز کی ذمہ داروں کی مطلب یہ ہوا کہ حصہ داروں کی بات ن درن اوں ہے ۔ اور اور اس اس اس اس اس موتی ہے کہ ہم پر ان قرضوں کی ذمہ داری طرف ہے کہ ہم پر ان قرضوں کی ذمہ داری طرف ہے کہ ہم پر ان قرضوں کی ذمہ داری سرت ہے ۔ اس اس کی میں نظیر سے کہ رب المال مضارب کواس شرط کے لیے کہ درب المال مضارب کواس شرط کے لیے کہ درب المال مضارب کواس شرط کے لیے کہ درب المال مضارب کواس شرط کے ایک میں کا بیٹھ کے درب المال مضارب کواس شرط کے ایک میں کا بیٹھ کے درب المال مضارب کواس شرط کے درب کواس شرط کے درب المال مضارب کواس شرط کے درب کواس کے درب کے درب کواس کے درب کوا

ماتھ ترض لینے کی اجازت دے کہ اس کی ذمہ داری وہ خور برداشت کرے۔ لین یہاں شری نقط نظرے اصل اشکال سے ہے کہ مضار بت میں رب المال کی ذمہ داری تو محدود ہوتی ہے، مگر مضارب کی ذمہ داری محدود ہیں ہوتی ، للبذا دامنین رب المال کے سر مائے سے زائر دیون مضارب سے وصول کر سکتے ہیں۔ چنانچید الیکن کاذمہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن کمپنی میں ڈائر یکٹران ریں کی ذمہ داری بھی محدود ہے اور خود کمپنی جو تھی قانونی ہے اس کی ذمہ داری بھی محدود ہے ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہنی کے اٹا ٹوں سے زائد دائنین کا جودین ہوگا اس کی وصولیا بی کی کوئی صورت نبیس رے گی، دائنین کاذمہ خراب ہوجائے گا،' حراب الذمة" فقباء کی اصطلاح ہے جس کا مطلب سے کہ دائن

كادّىن ادا بونے كى كوئى صورت شدر بے۔

ای اشکال کی بناء پر بعض علمائے عصر کی رائے ہیہ ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعاً صحیح نہیں، اس لئے کہاس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ کم از کم ڈائر بکٹران کی ذمہ داری غیر محدود ہونی جاہے۔لیکن اس مسلد کواگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے توبیہ بات سامنے آتی ہے کہ مینی ک محدود ذمہ داری کے تصوری بنیا درراصل شخص قانونی کے تصور پر ہے۔ شخص قانونی کو حقیقت مانے کے بعد محدود ذمه داری کو ماننا مشکل نہیں رہتا۔ شخص حقیقی مفلس ( دیوالیہ ) ہو جائے تو دائنین صرف اس کے اٹا توں ہے دین وصول کر سکتے ہیں، اس سے مزید کا مطالبہ ہیں کر سکتے ۔حضرت معاذین جبل نَالُون كَ تَعْلَيس فرمانے كے بعد الخضرت نالانظ نے دائنين كوفر مايا تھا" خد وا ما وجدتم، ليسر لكم الا ذلك"(١) البته الروه دوبار فني بوجائے تو اب پھرمطالبه كيا جاسكتا ہے، ليكن اگرمفلس ہونے كى حالت میں اس کی موت واقع ہوجائے تو ''خراب الذمہ' ہوجاتا ہے، ان کے دیون ادا ہونے کی صورت نہیں رہتی \_معلوم ہوا کہ مخف حقیقی اگر مفلس ہو کر مرجائے تو اس کی ذمہ داری ا ثاثوں تک محدود ہوتی ہے اور دائنین کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب کمپنی کوبھی مخص مان لیا گیا ہے تو یہ بھی اگر دیوالیہ ہو کر تحلیل ہوجائے تو اس کی ذمہ داری بھی اٹا توں تک محدود ہونی جا ہے، اس لئے کہ ممینی کا تحلیل ہو جانا ہی اس مخص قانونی کی موت ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ص ۲۱۹ج ۱۰ ادار ة القرآن کتاب باب دضع الجوائح

1.9

خصوصاً جب کہ پہنی کے ساتھ معاملہ کرنے والا بید کھ کر معاملہ کرتا ہے کہ بیہ کہ لیٹڈ ہے،

مراحق صرف اٹا ثوں کی صد تک محدود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لیٹڈ کہنی کے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا

ہے۔ پھر کہنی کی بیلنس شیٹ بھی شائع ہوتی رہتی ہے۔ قرض دینے والا بیلنس شیٹ کے ذریعے ہے

کہنی کا مالی استحکام و کھے کر قرض دیتا ہے۔ غرضیکہ جو تخص بھی لمیٹڈ کہنی سے معاملہ کرتا ہے وہ علی بصیرة

کرتا ہے اس میں کسی قتم کا فراڈیا دھو کہنیں ہوتا۔ اس لئے اکثر علما عمر کی رائے بہی ہے کہ محدود ذمہ

داری کے تصور کی وجہ سے شرکت کو فاسر نہیں کہا جا سکتا ہے۔

## لميثد مهبني كي فقهي نظير

فقہ میں لمیٹر کمپنی کی ایک نہایت ولچپ نظیر موجود ہے، جولمیٹر کمپنی سے بہت ہی قریب ہے۔ وہ ''عبدماذون فی النجارہ " ہے، ہا ہے آ قا کا مملوک ہوتا ہے اور اس کو آ قا کی طرف سے خوارت ہوتی ہے، جو تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو تجارت وہ کرتا ہے وہ بھی مولی کی مملوک ہوتی ہے۔ اس پراگر دیون واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی صد تک محدود ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا نہ غلام علے مطالبہ ہو سات ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی صد تک محدود ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا نہ غلام علی مطالبہ ہو سات ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی صد تک محدود ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا نہ غلام علی مطالبہ ہو سات ہوگیا۔ یہ نظیر لمیٹر کمپنی سے زیادہ تریب اس کے دید وہ اس علی میں شیئر ز ہولڈرز کے زندہ ہوتے ہوئے ذمہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں مولی کے زندہ ہوتے ہوئے ذمہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں مولی کے زندہ ہوتے ہوئے دمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے دیدہ ہوتے ہوئے در خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے دیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے دیدہ خوارت کی دیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے دیدہ خوارت کی دیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی کر دیدہ خوارت کی کی کر دیدہ خوارت کی دیدہ خوارت کیا دیدہ خوارت کی دورت کی دیدہ خوارت کی دورت کی دورت کی دیدہ خوارت کی دیدہ خوارت کی دیدہ خوارت کی دورت کی دورت کی دیدہ خوارت کی دورت کی دیدہ خوارت کی دیدہ خوارت کی دیدہ خو

## سمپنی کے چند جزوی مسائل

### (Under Writing) کی شرعی حثیت

"ضمان الاکتتاب" (Under Writing) کی تشری شروع میں گذر چکی ہے کہ اس میں کوئی ادارہ ٹی قائم ہونے والی کمپنی کے لئے بیضانت لیتا ہے کہ اگر اس کے جاری کردہ شیئر زلوگوں نے نہ لیے تو وہ خود لے لے گااور اس کی ضانت پر اجرت وصول کرتا ہے۔ اس میں دو با تیس قابل غور میں۔ایک بیر کہ Under Writer جو ضانت لیتا ہے اس کی حشیت کیا ہے؟ بیضانت فقہی نقط نظر میں۔ایک بیر کہ کا اس لئے کہ کفالت یا ضانت تو ایسے دین کے بارے میں ہوتی ہے جو واجب ہو شیئر زلینا واجب نہیں اس لئے شیئر زلینے کا ضامن بنا ضانت یا کفالت نہیں، بلکہ ایک وعدہ ہے یا مالکیہ کی اصطلاح میں اس کو الترزام کہا جا سکتا ہے۔ (الترزام، اپنے اوپر کی چیز کو لازم کر لینا، بی

الامادرجديدمائى ساكل

مالكيك بال ايك متقل باب م) اور وعده حنفيد كے بال ديا نتا لازم ہوتا محقفاء لازم ہوتا، البته مالكيدك بإن بعض صورتون من لازم موجاتا ب-للذازياده سے زياده بيكها جاسكتا ہے كه مالكير

كاقول افتياركرتي مد ي يدعده لازم موكا-درراسلکیش کا ہے جو (Under Writing) پرلیاجاتا ہے۔ اس کمیش کے لینے کے جواز کی کوئی صورت نہیں ،اس کے کہ یہ کمیشن بلاعوض ہے جو فقہ میں رشوت کہلاتا ہے ، جب وہ شیئرز رو المرکبی کا شریک بن جائے گا اور شریک بنے پر رقم لینے کا کوئی جواز نہیں۔ تاہم چند باتیں ایس میں جن پر Under Writer اجرت لے سکتا ہے۔ مثلاً ضان الا کتاب سے پہلے ضانت دیے والے کو کین کے بارے میں کی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، مثلاً کمپنی کیا کاروبار کرے گی، کون لوگ کہنی کو لے کر چلیں گے، نفع نقصان کے کیا امکانات ہیں، اس کو'' دراسات' (Studies) کتے ہیں۔ صانت دیے والا ان دراسات کا حقیق خرچ لے سکتا ہے۔ ایسے ہی اس صانت کے انداز کوتبدیل بھی کیا جاسکا ہے۔وہ اس طرح کہ بینک اس بات کی ضانت کی بجائے کہ میں جھے خریدلوں گااس بات کا معاہدہ کرے کہ جوشیئر زنہیں خریدے جائیں گے میں ان کے خرید ارمہیا کروں گا۔ بیاایل ہے جوسمرہ کے بیل سے ہے۔ اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس تبدیلی میں کوئی خاص عملی مشکل بھی نہیں، اس لئے کہ مروجہ صورت میں بھی بینک عملاً یہی کرتا ہے کہ شیئرز اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ دوم الوكول كون ويتاب-

واضح رے كبعض معاصرين في صنان الاكتاب (Under Writing) يراجرت لين کے لئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ضامن الا کتاب (Under Writer) کواجرت دینے کے بجائے اس کو جھے کم قیت پر فروخت کر دیئے جائیں، مثلا دس رویے کا حصہ ساڑھے نو رویے میں دیدیا جائے، کیکن درحقیقت بیصورت بھی شرعاً جائز نہ ہوگی ، کیونکہ حصہ لینے کا مطلب ممپنی کے ساتھ شرکت قائم كرنا ب، اور اگردى روي كا حصر ساز هے نورو يے ميں ديا جائے تو اس كا نتيجہ يہ ہو گا كه ضامن ساڑھے نوروپے میں دی روپے کے اٹا توں کا مالک بن جائے گا جوشرکت کے آغاز میں جائز نہیں

## شيئرز كى شرعى حيثيت اوران كى خريد وفروخت

بعض علمائے معاصرین (جوبہت کم ہیں) کی رائے یہ ہے کہ پیشیئر کمپنی کے اٹا ثوں میں شیئر مولڈر کی ملکت کی نمائند گی نہیں کرتا ہے، بلکہ میکفن اس بات کی دستاویز ہے کہ اس مخص نے اتی رقم

اس کی پشت پر جواملاک اور اٹا نے ہیں وہ اصل چیز ہیں ،للبذاشیئر زکی خرید وفر وخت دراصل کمپنی کے اٹا توں میں سے متناسب ملکیت کی خرید وفر وخت ہے۔اور کمپنی کے اٹا ثے مختلف صورتوں میں ہوتے ي \_ نقد، قابل وصول د بون ، جامدا ثاثے ، سامان تجارت وغيره ، اور ہرتتم ميں شيئر ز ہولڈرز کا متناسب مد ہوتا ہے، لہذاشیئر کی فروشکی کا مطلب سے ہے کہ نقد، دیون، جامدا ٹا توں اور اموال تجارت میں ے ہرایک میں اپنی متناسب ملکیت کوفروخت کررہا ہے۔ شیئر کی خرید وفروخت کی اس حثیت کے مطابق شيئر کي خريد وفروخت کي شرا نط وتفصيلات په جي -

شيئرز کی ہيچ وشراء کی شرا ئط

شیرزی کم دبیش پرخرید وفروخت کے جوازی ایک شرط یہ ہے کہ پنی کے اٹا نے صرف نقر اوردیون کی شکل میں ادا ہوں گے۔ اگر کمپنی نے ابھی تک کی قتم کے جامدا ٹا ثے (مثلاً بلدیک، مشینری وغیرہ)یا سامان تجارت نہیں خریدے بلکدای کے پاس صرف نقود ہیں یا کی کے ذھے دیون ہیں تواس ویرویا مار کا با از ایس کا تیت اسمیه (Face Value) سے کم ونیش جا زنہیں۔اس لئے مورت میں شیئر کی بیج وشراء اس کی تیت اسمیہ (Face Value) مورت می ارسی اور این ایندگی کرد ما ہے۔ مثلاً دی رو بے کاشیئر صرف دی رو بے کی نمائندگی کرد ما ے، اگرای کو گیار ورد ہے میں فروخت کیا جائے گالودی رو ہے کی تھے گیار ورد ہے کے ساتھ ہو کی جو

جے نقور کے علاوہ مپنی کے دیگراٹائے بھی وجود میں آجا کیں تواب اس کے اٹائے مخلوط ہو مے،اس میں نقو داور غیر نقو د دونوں شامل ہیں۔اب شیئر زکی تھے کا مطلب سے ہے کہ مینی کے اثاثوں یں ہرایک کے مناسب سے کی بیج ہورہی ہے۔اس مسئلے کا مداراب "م بجوة" کے مسئلہ یر ہوگا۔ " مرجوة "امام ابو حنیفه ً اور امام شافعی کے درمیان ایک اختلا فی مسئلے کاعنوان ہے۔ جس کو "سیف محلی" اور''منطقه مفضه' سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔اس مسلے کاحل میہ ہے کہ ایسے مال کو جو مال ربوی اور غیر ر بوی سے مخلوط ہوخالص مال ربوی سے بیچا جائے۔جیسے تکوار پرسونا لگا ہوا ہوتو تکوارغیر ربوی اورسونا ربوی ہے اس کی بیج دنانیر سے ہوتو اس کی خرید وفروخت کا کیا تھم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے ہاں مخلوط کی خالص مال ربوی سے بھے جائز نہیں ، جب تک کرمخلوط سے مال ربوی کوا لگ نہ کر لیاجائے۔امام ابوصنیفہ کے ہاں یہ تج جائز ہے بشر طیکہ خالص مال ربوی مخلوط میں شامل مال ربوی سے زیادہ ہو۔ مال ربوی کے مقابلہ میں مال ربوی ہوگا اور زائد خالص مال ربوی غیرربوی کے مقابلے میں موگا، البتہ بعض شا نعیہ اور حنابلہ کا موقف ہیہ ہے کہ اگر مخلوط میں اکثر مال ربوی ہوتو خالص مال ربوی ے نیج ناجائز ہے، ادرا گر مخلوط میں غیر ربوی مال زیادہ اور مال ربوی کم ہوتو خالص مال ربوی ہے بیج

بالکلی یم صورت حال یہاں ہے کہ نقو دوغیر نقو دکی بیچ صرف نقو دسے ہور ہی ہے، لہذا امام شافعی کی رائے کے مطابق ایس حالت میں شیئرز کی تھے جائز نہیں۔ اور بعض شافعیہ اور حنابلہ کے موتف کے مطابق اگر کمپنی کے اٹائے زیادہ ہیں اور نقود کم ہیں تو شیئر کی بیج جائز ہوگی۔اور اگر نقود زیاده اور دیگرا ثاثے کم میں توشیئرزی نیے نا جائز ہوگ۔

آج کل علائے عرب میں سے اکثر یہی فتویٰ دے رہے ہیں۔اس کی روسے شیئر زخریدنے ے پہلے کپنی کے اٹا توں کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ نقو دزیادہ ہیں یا غیرنقو دزیادہ ہیں \_\_\_ لیکن حفیہ کے ہاں اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔جب یہ تحقیق ہوجائے کہ کمپنی کے پچھا ٹا ثے غیر نفذ بھی ہیں تواب المحلى مولى تيت (Face Value) سے زیادہ پرئے وشراء جائز ہوگی۔البتہ ہرشیئر کے جھے میں کہنی کے نفو دادر دیون کی جتنی مقدار آئی ہے، اگر شیئر کی کل قیمت اس کے برابریاس ہے کم ہوتو تع جائز نہ ہوگ۔ مثلاً دس روپے کے جھے میں اگر آٹھ روپے نفود و دیون کے مقابل ہیں، اور دوروپے جارا ٹا ٹوں کے مقابل، توشیئر کی بھے آٹھ روپے یا اس سے کم میں جائز نہ ہوگی، البتہ نوروپے یا اس سے ذاکہ میں جائز ہوگی۔

عے را مدی ہی ۔ "شیئرزی فرید وفروخت کے جواز کے لئے بیکی شرط ہے کہ کمپنی حلال کام کرتی ہو۔ آگر کمپنی کا اصل کار دبار ہی حرام ہوتو اس کے شیئرزلینا جائز نہیں۔ مثلا کوئی کمپنی شراب کا کار دبار کرتی ہویا کمپنی کا

امل کاروبار بی سود ہوجسے بینک وغیرہ۔

بعض اوقات مصورت ہوتی ہے کہ مہنی اصلاتو حلال کاروبار ہی کرتی ہے، مرکسی نہ کی طزح مود میں ملوث ہو جاتی ہے۔مثلاً بینک سے سود پر قرضہ لیتی ہے، یا زائدر قم بینک میں رکھوا کر اس برسود لین ہے۔ سیمپنی کا اصل کاروبار نہیں ، بلکہ ایک ذیلی اور خمنی کام ہے۔ آج کل بیشتر کمپنیاں ای نوعیت ی ہیں۔ایسی کمپنیوں کے شیئرز لینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں علمائے عصر کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا نقط نظریہ ہے کہ سودی کاروبار کمپنی اصل کررہی ہو یا تبعا، سودی کاروبار کم ہو یا زیادہ، ہرصورت میں چونکہ سودی کاروبار کررہی ہے اور اگر کوئی شخص کمپنی کاشیئر لیتا ہے تو یہ کمپنی کوسودی کاروبار کا وکیل بنار ہا ہے لہذا کمپنی کا سودی لین دین اس کی طرف بھی منسوب ہوگا اس لئے جو کمپنی کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہواس کے شیئر زلینا جائز نہیں خواہ اس کا حقیقی کاروبار درست ہو \_\_\_ لیکن سیح سے معلوم ہوتا ہے کہ مینی کے سودی لین دین کی دوصور تیں ہیں۔ایک میے کہ مینی قرضہ لے اور اس پرسودادا كرے۔اس صورت ميں كمپنى كى آمدنى ميں كوئى حرام عضر شامل نہيں ہوا،اس لئے كہ جب كوئى شخص مود پر قرضہ لے توبیعل تو حرام اور سخت گناہ ہے، مگر وہ قرض کا مالک بن جائے گا، اس کے ساتھ کاردبارکے جوآمدنی حاصل ہوگی وہ بھی طلال ہوگی۔اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال ہے ہو سكتا ہے كمپنى چونكداس شيئر ہولڈركى وكيل ہے،اس لئے سودى قرضے كى نبیت اس كى طرف بھى ہوگى اوراس کوسودی قرضے لینے بررضا مند سمجھا جائے گا۔اس کاجواب عکیم الامت حضرت تھانویؒ نے بیدیا ے کہ شیئر ہولڈر کی طرح ہے آواز اٹھا دے کہ میں سودی کاروبار پرراضی نہیں ہوں تو اس کی ذمہ داری ختم ہوجائے گی۔ کمپنی کے ذھے داران کی طرف اس مضمون کا خط لکھ دینا بھی کافی ہوسکتا ہے(۱) (آج کل اس کی بہتر صورت ہے کہ سالانہ جعیت (A.G.M) میں اس کی آواز اٹھائی جائے۔)اس بر بھی اشکال ہوسکتا ہے جوحضرت ؓ نے ذکرنہیں فر مایاوہ سے کہ پنی کے ذمہ داران کی شرکت کی وجہ سے اس

<sup>(</sup>۱) الدادالقادي، جسم اوس-

کی بیشتر کمپنی کے سودی لین دین کی دومری صورت سے ہے کہ کمپنی قر ضد دے کر سود لے، جیسا کہ آج
کل بیشتر کمپنیاں زائدر قم بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا کر اس پر سود لیتی ہیں۔ یہاں دواشکال
ہیں۔ایک سے کہ سودی معاطے میں شیئر ہولڈر کی بھی شرکت ہو جائے گی۔اس کاحل تو وہی ہے جواو پر
نیرور ہوا۔ دومرااشکال سے ہے کہ کمپنی جو منافع (Dividend) تقسیم کرے گی اس میں سود بھی شامل
ہوگا آلمہ نی کا جو حصہ سود سے حاصل ہوا دہ حرام ہے۔اس کے بارے میں حضرت تھا نوگ نے دو با تیں
ارشاد فر مائی ہیں۔ایک سے کہ ہمیں ہر کمپنی کے بارے میں یقین سے معلوم نہیں کہ اس نے سود لیا ہے،
تعتی کے ہم مامور نہیں۔دومری بات سے کہ اگر بالفرض سود لیا بھی ہوتو وہ قلیل ہے جو مال حلال میں مخلوط
تو کیا ہے۔ مالی مخلوط میں اکثر حلال ہوتو اس کے استعمال کی گئجائش ہوتی ہے۔

الیکن اس پر بیا شکال رہتا ہے کہ کوئی شخص مال مخلوط میں سے ہدید دے اور حرام حصہ اس مال مخلوط میں سے ہدید دے اور حرام حصہ اس مال مخلوط میں کم ہوتو ہدید لینا اس لئے جائز ہے کہ بیہ مجھا جائے گا کہ بیہ طلال میں سے دے رہا ہے، لیکن کی نفع (Dividend) کی صورت اس سے مختلف ہے، اس لئے کہ کمپنی کو جتنی مدات سے آمدنی حاصل ہوئی ہرمدی آمدنی کا ایک متنا سب حصہ اس نفع (Dividend) میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا سود کا ایک متنا سب حصہ بھی نفع (Dividend) میں شامل ہے۔ اگر کمپنی کی آمدنی کا دس فیصد حصہ سود کا ایک متنا سب حصہ بھی نفع (Dividend) میں شامل ہے۔ اگر کمپنی کی آمدنی کا دس فیصد حصہ

ری اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو نفع (Dividend) کا بھی دمہ سودی ہوگا۔ لہذا نفع سودی اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو نفع (Dividend) کا جتنا حمہ سودی ہے اس کا بلائیت تواب صدقہ کرنالازی ہوگا۔ یہ بات کہ آمدنی کا کانا حمہ سودی ہے، کمپنی کے (Income Statements) سے معلوم کی جا گئی ہے۔ اگراس میں کانا حمہ سودی ہے، کمپنی کے ذمے داران سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت نہ ہوتو کمپنی کے شیئر زکی خرید وفروخت کی جا رشرا نظامو میں۔

مینی کا اصل کاروبار حلال مو-

الم ين الميد (Face Value) سے كم وبيش پر يبينے كے لئے يہ ضرورى ہے كہ كمپنى كے اللہ ي مرورى ہے كہ كمپنى كے اللہ ي مرف نفذى شكل ميں نہ ہوں۔

س سود کے ظلاف آواز اٹھائے۔

سے سمپنی کی آمدنی میں سودشامل ہوتو نفع کی اتنی مقد ارصد قد کر دے۔

## شيرز سے تجارت (Capital Gain) کا تھم

شیئرزی خرید و فروخت پر جو گفتگواب تک کی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ شیئرزخرید نے والے کا مقصد کمپنی کا حصہ دار بن کر سر مایہ کاری کرنا ہی ہو۔ اگر خریدار کا مقصد سر مایہ کاری نہ ہو، بلکہ اس اراد ہے خرید ہے کہ اس کی قیمت بوسے گی تو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔ اس طریقے سے شیئرز کی خریدو فروخت کا کیا تھم ہے؟ اس میں بھی دو نقطۂ نظر ہیں۔ فقہ خصوصافقہ اس طریقے سے شیئرز کی خریدو فروخت کا کیا تھم ہے؟ اس میں بھی دو نقطۂ نظر ہیں۔ فقہ خصوصافقہ المحاملات میں مہارت رکھنے والے عالم اسلام کے معروف عالم شخ محمد این الضریر کی رائے ہے ہیں، المحاملات میں مہارت رکھنے خرین اور قیاس آرائیوں پر ہے جس کو (Speculation) کہتے ہیں، اس لئے جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے جی کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی اجازت دینا سٹہ بازی کا رائے کھولنا ہے۔ ان کے ہاں شیئر زخرید ناصر ف اس صورت میں جائز ہوگا، جب کہ خریدار کپنی بازی کا رائے کھولنا ہے۔ ان کے ہاں شیئر زخرید ناصر ف اس صورت میں جائز ہوگا، جب کہ خریدار کپنی کے نقصان میں شریک ہوکر سر مایہ کاری کے لئے خریدر ہا ہو۔

اصولی نقط افرے دیکھا جائے تو ہے بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال ہے ہیں کہ خریدار کس اصولی نقط افرے سے دیکھا جائے تو ہے بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال ہے ہیں یانہیں؟ ادادے اور نیت سے خرید رہا ہے۔ اصل سوال ہے ہے کشیئر زفی نفسہ بنج وشراء کے قابل ہیں یانہیں؟ جب یہ بات سلیم کر لی گئی کہ شیئر زقابل بنج وشراء ہیں، شیئر زکی بنج دراصل کمپنی کے اٹا ثوں میں جب یہ بات سلیم کر لی گئی کہ شیئر زقابل بنج وشراء ہیں، شیئر زکی بنج مواہ شیئر زاینے پاس رکھ مناسب جھے کی بنج ہے تو خرید وفر وخت جائز ہوگی خواہ کسی بھی نیت سے ہو۔ خواہ شیئر زاینے پاس رکھ مناسب جھے کی بنج ہویا قیمت برجے پر بنج کر نفع کمانے کے لئے ہویا تیمت برجے پر بنج کر نفع کمانے کے لئے ہو۔ کسی چیز کو قابل بنج وشراء کر مرمایہ داری کے لئے ہویا قیمت برجھے پر بنج کر نفع کمانے کے لئے ہو۔ کسی چیز کو قابل بنج وشراء

مانے کے بعد محض نبیت کی بنیاد پر جواز دعدم جواز کی تفریق کی کوئی فقہی وجہ نبیس ۔ ہاں! البستہ زیج وشراء کی شری شرائط کوئوظ رکھنا ضروری ہے۔اور ان شرائط کی رعایت کرنے سے سٹہ بازی کا سد ہاب خود ہی ہو

یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ تخیین و قیاس آرائی جس کو (Speculation) کہا جاتا ہے، بذات خود رام ہے، یہ بات غلط ہے۔ تخیین (Speculation) یہ ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس چزی تیت کم ہوری ہے۔جس چزی تیت کم ہونے کا اندیشہ ہواس کو چ دیا جائے اور جس چزی تیت برصنے کی امید ہواس کورکھا جائے۔ یہ بات بذات خودممنوع نہیں ، یہ تو ہر تجارت میں ہوتی ہے۔ جو بات ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ بیج وشراء کی شرعی شرائط کی رعایت نہ کی گئی ہو، مثلاً غیرمملوک کی بیج یا غیر مقبوض کی بیع کی جارہی ہویا تمار کی شکل بن رہی ہو۔ تمار دوبا توں سے ل کر بنتا ہے۔ ایک ہے کہ ایک طرف سے ادا کی متعین ہواور دوسری طرف سے موہوم ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرف سے ادا کیگی ہوگئ ہے اس کی رقم دو باتوں میں دائر ہو۔ یا تو پیرقم خور بھی ڈوب جائے گی یا اور رقم کو سینے کرلائے

اس تفصیل کی روشنی میں شیئرز کی بیچ وشراء کی جزئیات برغور کیا جائے تو درج ذیل مسائل المن آئے ہیں۔

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کمپنیوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی سٹاک المیجینج میں ان کی لسٹنگ ہوجاتی ہے۔ایی (Provisionally Listed) کمپنی کے شیئرز کی بیج وشراء جائز نہیں ،اس لئے کشیرزی سے دراصل کمپنی کے اٹا توں کی سے ہوتی ہے اور یہاں ابھی کمپنی کی ملکت میں اٹا نے ہیں ای نہیں۔لہذا یہ غیرمملوک کی بیچ ہے جو جا تر نہیں ہے،عملاً ایسے شیئر زکی بیچ وشراءاٹاک ایکھینج میں ہوتی ہے۔الی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ممینی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا دس رویے کا شيئر ۱۸۰روپے تک میں فروخت ہوا۔

۲- (Future Sales) یعنی شیئرز کی ایسی بیچ و شراء که شیئر لینا دینامقصودینه هو محض نقصان برابر کر کے نفع کمانا ہوتو یہ بھی شرعا جائز نہیں ہے۔

غائب سودے جن میں بیج کی اضافت متنقبل کی طرف کی جاتی ہے وہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیج کی وقت متقبل کی طرف اضافت یا تعلق با تفاق نقهاء ناجائز ہے۔ البتہ متقبل میں بیج كاوعده كياجا سكتا بي كين ونت آنے پرئين با قاعده كرني موگى۔

حاضر سودے میں بھی شیئرز کا قبضہ بعض انتظامی مجبور یوں کی بناء پر ایک سے تین ہفتوں تک

ع فرے ہوتا ہے، حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئر زوصول کرنے سے پہلے ان کی آ کے تھے کرنا جائز علی اس کادارومدارای پر ہے کہ بیمعلوم ہو کہ بینے قبل القبض ہے یانہیں؟ اگر بیج قبل القبض ع المار الم ہوں ۔ ہوں سے دوری کا نام ہے، اور دشیئر سر فیقکیٹ ' در حقیقت اس حصہ داری کا تحریری شوت یں میں اس میں اس میں اس میں الماک کا ایک مشاع حصہ ہے، بیمشاع حصہ تع کی تعمیل ہے، البذا میچ وہ وہ کا میں الماک کا ایک مشاع حصہ تع کی تعمیل میں الماک کا ایک مشاع حصہ تع کی تعمیل میں الماک کا ایک مشاع حصہ تعمیل میں الماک کا ایک کا ایک کے مشاع حصہ تعمیل میں الماک کا ایک کے الماک کا ایک کے مشاع کے اس کے مشاع کے اس کے مشاع کے مشا م الماری کی طرف نتقل ہوجاتا ہے، چونکہ وہ حصہ مشاع ہے، اس کئے اس پرحسی قبضہ تو ہوئیس ہوتے ہی مشتری کی طرف نتقل ہوجاتا ہے، چونکہ وہ حصہ مشاع ہے، اس کئے اس پرحسی قبضہ تو ہوئیس ر الماراس میں معنوی قبضہ ہی معتبر ہونا چاہیے۔اب دوصور تیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ معنوی میں، لازاس میں معنوی تفدای وقت ہوگا جب سرشفکیٹ ہاتھ میں آجائے ، یا پھریوں کہا جائے کہ جس وقت وہ مشاع حصہ منزی کے صان میں آجائے اس وقت معنوی قبضہ متصور ہوگا۔ اس بات کو طے کرنے کے لئے بیع قبل رں القبض کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ بیچ قبل القبض کی ممانعت کا مدار دو وجہوں پر ہے۔ قبضے ے پہلے مبع مقد درانسلیم نہیں ہوتا ،لہذا ہے بات یقین نہیں ہے کہ وہ مشتری کوضر در قبضہ کرا دے گا، ہے یں ہے جس کی بناء پر بیج جا ئر نہیں۔ بیچ کی بہت می صور تیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں پیغرر کی وجہ نہیں پائی جاتی۔ باوجوداس کے کہ بیج حسا مقبوض نہیں لیکن حکما وہ مشتری کے تصرف میں آجاتی ہے۔ الناليي صورتوں ميں بيع قبل القبض نہيں پائی جائے گا۔ بيع قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ سے ے کہ قبنے سے پہلے میں بائع کے ضمان میں نہیں آتا اور ربح مالم بضمن جا رہیں۔

اب جہاں می قبضہ تو نہ ہوا ہو، مرمشتری کا حکما قبضہ ہو چکا ہو، یعنی مبیع سے انتفاع بھی مشتری ے تقرف میں آچکا ہو، اور اس کا ضان بھی ثابت ہو چکا ہوتو اس کی بیچ جائز ہوگی۔اٹاک ایکی نیج کے لوگوں سے تفصیلی گفتگو کے بعدیہ بات سامنے آئی کہ حاضر سودا ہوجانے کے بعد شیئرز کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔وہ خریدار کے صان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ماضر سودا ہوجانے کے بعد شیئرز پر حسی قبضہ سے پہلے اگر کسی حادثے کے نتیج میں کمپنی بالکل نیست و نابور ہوجائے تو نقصان مشتری کا سمجھا جاتا ہے،اسٹاک ایجیج بائع کو پیے دلوائے گا۔ایے،ی قبضے سے بیلے نفع (Dividend) تقسیم ہو جائے تو گوئمپنی تو بائع کے نام نفع جاری کرے گی، اس لئے کہ مپنی ے ریکارڈ میں ابھی تک بائع کا نام درج ہے، لیکن کاروباری ضابطہ سے وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ شیئرز کے ساتھ نفع بھی مشتری کودے۔ان باتوں سے معلوم ہوا کہ سی قبضے سے پہلے بھی وہشیئرز مشتری کے ضان میں آ چکے ہیں۔اب جو بات باتی ہے وہ صرف سے ہے کہ شیئرز کی ملکیت کا تحریری

جوت مشتری کے پاس آجائے۔ اور محض آئی ہات سے بقعہ سنتفی نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضایہ ہے کہ مرشقی نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضایہ ہے کہ مرشقیک کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بھی شیئر کی بھے جائز ہو۔ لیکن دوسری طرف اگراس جانب نظری جائے کہ ہر چیز کے بقنہ کا سرشقکیٹ ہاتھ میں آجائے ، تو پھر عدم جواز کا حکم ہونا جا ہے بالخصوص جب کہ اس طرح نے کے کاروبار کی حوصلہ افزائی بھی ہو عتی ہے للذا ان متعارض جہات کی موجودگی میں احتیاط یہی ہے کہ سرشفکیٹ پر بتعنہ کے بغیر آگے بھے نہ کی جائے۔

### شيترزيرزكوة

کمپنی کے شیئرز پرزکوۃ کے کیاادکام ہیں؟اس سلسلے میں تین باتیں قابل ذکر ہیں:

الے کمپنی پر بحثیت کمپنی (جوشخص قانونی ہے) زکوۃ واجب نہیں۔ اس کا مدار خلطۃ الشیوع کے مسئلے پر ہے۔ائمہ ثلاثہ کے ہاں خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہے اور زکوۃ ججوعہ پر واجب ہوتی ہے اور امام شافعی کے ہاں یہ بھی تصریح ہے کہ خلطۃ الشیوع کا اعتبار صرف سوائم ہی میں نہیں، اموال تجارت میں بھی ہوتا ہے، اس لئے ان کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوگی۔اگر چہ کمپنی ایساشخص نہیں جو مکلف ہوادرزکوۃ ایک عبادت ہے جو مکلف پر واجب ہوتی ہے، لیکن شافعیہ کا اصول ہے ہے کہ ذکوۃ انسان پر نہیں، بلکہ اموال پر واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہذا ان کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہذا ان کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہذا ان کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا ان کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا اور کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا اور کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا اور کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا اور کے ہاں کمپنی پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لیڈا اور کی جانس کا کمور ہے۔

"لا ثنى في الاسلام"

یعنی ایک مال پردو ہری زکوۃ نہیں ہوتی .....حنفیہ کے ہاں خلطۃ الشیوع کا اعتبار نہیں اور ان کے ہاں زکوۃ انسان پر واجب ہوتی ہے، اس لئے حنفیہ کے ہاں کمپنی پر بہ حیثیت شخص قانونی زکوۃ نہیں بٹیئر ہولڈرزیرزکوۃ واجب ہوگی۔

۲۔ شیئرز پرزگوۃ کس حماب سے دی جائے؟ اس میں دوبا تیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ شیئرز کی قیمتیں تین طرح کی ہیں۔ (۱) فیس ویلیو لیخی سرٹیفکیٹ پر لکھی ہوئی قیمت (۲) مارکیٹ ویلیو لیخی بازاری قیمت جس پر شیئرز بازار میں فروخت ہوتے ہیں (۳) بریک اپ ویلیو لیو Value) لیمنی تحلیل ہوتو ہر شیئر کے مقابلے میں کمپنی کے اٹا ٹوں کا جو حصہ آئے گا وہ بریک اپ ویلیو ہے۔ ان تین طرح کی قیمتوں میں سے کس حماب سے زکوۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی کمپنی کی اپ ویلیو ہے آئی معلوم ہو گئی ہوتو غالبًاز کوۃ کے حماب کی بنیاد بننے کے لئے وہ سب سے بریک اپ ویلیو ہا آپ ویلیوکا تعین بہت مشکل ہے، اور عام حصہ داروں کے لئے تو بہت زیادہ موزوں ہے، لیکن بریک آپ ویلیوکا تعین بہت مشکل ہے، اور عام حصہ داروں کے لئے تو بہت

ہی مشکل ہے، الہذااس بات پر تقریباً تمام علاء عمر کا اتفاق ہے کہ بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس لئے کہ قیمت اسمیداگر جہ ابتداء سر مایہ کپنی کے کہ قیمت اسمیداگر جہ ابتداء سر مایہ کپنی کے اٹا ثوں میں بدل جائے گاتو اب فیس ویلیو حقیقت کے زیادہ قریب نہیں ،اس لئے کہ اٹا ثوں کی قیمت کم اٹا ثوں میں بدل جائے گاتو اب فیس ویلیو میں اٹا ثوں کے علاوہ دوسر مے وامل اثر انداز ہوں تب بھی مارکیٹ ویلیو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔
ویلیو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔

دوسری بات بیقابل غور ہے کے شیئر کمپنی کے تمام اٹا ثوں میں منا سب ملکیت کی نمائندگی کرتا ے۔اور کمپنی کے بعض اٹا ثے قابلِ زکوۃ ہوتے ہیں، جیسے نقود، اموال تجارت وغیرہ اور بعض قابل ز کو ہنیں ہوتے، جیسے بلڈیک مشینری وغیرہ شیئرز کی زکوۃ اداکرتے وقت قابل زکوۃ یا نا قابل زکوۃ میں تفریق کی جائے گی یانہیں؟ اس میں فقہائے عصر کی دورائیں ہیں۔مصر کے شیخ ابوزھرہ مرحوم کی رائے سے کشیئر زخودعروض تجارت بن چکے ہیں،اس لئے ان کی پوری مارکیٹ ویلیو پرز کو ہ ہوگی۔ اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کتنے اٹا ثے قابل زکوۃ ہیں اور کتنے قابل زکوۃ نہیں ہیں؟ دوس علاء کی رائے ہے کے شیئرز چونکہ کمپنی کے اٹاثوں میں ہی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں،اس لئے اٹاٹوں کے قابل زکوۃ یا نا قابل زکوۃ ہونے کی تحقیق کی جاستی ہے، میں نے ان دونوں نقطہ ما عنظر میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر کسی نے کمپنی کے منافع میں شرکت کے لئے شیئر لیا ہے تو اس كوع وض تجارت ميں شاركرنامشكل إس ميں تنجائش بكا أكركى كے لئے قابل زكوة اور نا قابل ز کو ۃ ا ٹا توں کی تحقیق ممکن ہوتو وہ تحقیق کر کے صرف قابل زکو ۃ ا ٹا توں کی صد تک زکو ۃ دے اور جو مخص تحقیق نه کرسکتا مووه احتیاطاً بوری بازاری قیت کی زکوة دے دے۔اوراگر کسی نے شیئر تجارت کے اور آ کے بی کرفع کمانے کے لئے خریدا ہو بی عروض تجارت کے اور آ کے بی کرفع کمانے کے لئے خریدا ہے تو بیع وض تجارت میں شارہوگا، اس لئے کہ گویا اس نے کمپنی کے اٹا توں کا ایک متناسب صدا کے بینے کے لئے خریدایا ہاں لئے تمام قیت پرز کو ہ واجب ہوگی۔

سے فقہی اصول ہے ہے کہ کی پردیون واجب ہوں تو دیون منہا کر کے باقی اموال پرزکوۃ واجب ہوتی ہے۔ گریہ بات آج کل بہت قابل غور ہے کہ اکثر بڑے بڑے سر مایہ داروں نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے اسے قرض لے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے ان کے قابل ذکوۃ سرما ہے ہے مالیاتی اداروں سے اسے قرض لے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے منہا کیے جائیں تو نہ صرف ہے کہ عوماً بڑھ جاتے ہیں عموماً صورتحال ہے ہوتی ہے کہ اگر ان کے قرضے منہا کیے جائیں تو نہ صرف ہے کہ ان پرزکوۃ واجب ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود سختی زکوۃ قرار پائیں گے۔ اس سلطے میں ایک ان پرزکوۃ واجب ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود سختی زکوۃ قرار پائیں گے۔ اس سلطے میں ایک تو بیش کی جاتی ہے کہ مشینری پرزکوۃ واجب قرار دی جائے ، لیکن ہے بات اس لئے قابل ذکر

الام اورجديد معاشى سائل نہیں کہ مثیزی کو مال زکوۃ قرارنہیں دیا جاسکتا، یہ بات منصوص ہے۔ اس مسئلے کا سیجے حل بیرے کہ زکوۃ نہیں کہ مثیزی کو مال زکوۃ قرارنہیں دیا جاسکتا، یہ بات منصوص ہے۔ اس مسئلے کا سیجے حل بیرے کہ زکوۃ یں میں یار استانی ہونا فقہاء کے ہاں متفق علیہ ہیں۔ حنفیہ اور صبلیہ کے ہاں تو دیون متفیٰ ہوتے ہیں، سے دیون کامشنیٰ ہونا فقہاء کے ہاں متفق علیہ ہیں۔ حنفیہ اور صبلیہ کے ہاں تو دیون متفیٰ ہوتے ہیں، ے روں ، است اللہ ہوتے۔ اور مالکیہ کے ہاں نقود میں تو مشکیٰ ہوتے ہیں، غیرنقو دمیں نہیں ، شافعیہ کے ہاں مشکل موتے ہیں، غیرنقو دمیں نہیں ہوتے (ا) احقر کی ناچیزرا کے اس مسلم کے بارے میں سے کہ بیدد میکھا جائے کہ جوقر ضرایا گیا ہوہ ار المان مرف كيا گيا ہے۔ اگران قرضوں كے ذريع اشياء خريدى كئيں جوخود قابل زكوة بي توية منے كہاں صرف كيا گيا ہے۔ اگران قرضوں كے ذريع اشياء خريدى كئيں جوخود قابل زكوة بين توية تريخ زكوة ہے مشنیٰ ہوں کے۔اوراگران قرضوں سے ایسی اشیاء خریدی گئیں جو قابل زكوة نہيں تو بہتر ضے متثنی نہیں ہوں گے۔ان قرضوں کے سلسلے میں مالکیہ اور شافعیہ کے قول برعمل کیا جائے گا۔ بیرائے قائم كرنے كے بعد حافظ مارد في كى كتاب "الجوهر النقى" ميں نظر سے گذرا كمام مالك كا قول بھی اس کے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کان عندہ عروض، تفی بدینه زکاۃ العین



(الجوهر النقى حاشيه ص ١٤٩ ج٤ باب الدين مع الصدقه)

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه على المذاهب الاربعه للجزيرى ٢:١-٥٠٦ مبحث زكاة الدين، وفقه الاسلام وادلته ۲: ۲۶۷

نظام زر

(Monetary System)

جلد مفتم - اسلام كامعاثى نظاع 777 الام ادرجديد معاثى مسائل

## نظام زر

(Monetary System)

### زر، نفتر (Money) کی تعریف

جو چیز عرفا آکہ مبادلہ کے طور پر استعال ہوتی ہواور وہ قدر کا پیانہ ہواور اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاسکا ہو، اسے 'زر'' کہتے ہیں۔ یہ بین خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہوں اس کو عربی میں 'نفتز' اردو میں 'زر' اور انگریز کی میں Money کہتے ہیں۔ مالیت کے تحفظ سے مرادیہ کہ کر وقت کہ کی کے پاس جنس رکھی ہوئی ہوتو اس کی قیمت کم وہیش ہوتی رہتی ہے، نیز ضروری نہیں کہ ہروقت اس کا خریدار لی جائے اگر زرد کھالیا جائے اس کا خریدار لی جائے اگر زرد کھالیا جائے تو عام حالات میں اس سے مالیت محفوظ رہتی ہے، لینی غیر معمولی حالات سے قطع نظر، اس کی ذاتی تیمت کیس رہتی ہے، نیز اس سے کوئی بھی چیز جب چاہیں خریدی جا عتی ہے۔

### زراور کرنسی میں فرق

زروہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہو، قدر کی پیائش ہوتی ہواور ہالیت کا تحفظ بھی ہو، گریہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جری آلہ تبادلہ قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً چیک یا انعا می بانڈ ر جی وسی دستاویز ات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انعا می بانڈ سے ادائی کرے اور دومرا مخف اپنا حق انعا می بانڈ کی صورت میں لینے پر آمادہ نہ ہوتو اس کو قانو نا لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کئی وہ زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر آلہ تبادلہ قرار دیا گیا ہو جسے رو پید۔ اگر کوئی شخص رو پے میں ادائی کر ہے تو قانونا اسے لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسی قانونی کرنی کو عربی میں ''عمله قانونیہ '' اور انگریز کی میں Tegal Tender کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں قانونی اور انگریز کی میں ایک خاص صد تک قانونا ادائی کی جاستی ہے، اس سے زائد مقدار دی جائے گا۔ ایسی گانونی کوئی خوش چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص جونیوں سے کوئی بڑا جائے گا۔ جسے چونی کہ اگر کوئی شخص جونیوں سے کوئی بڑا جس خونیوں اسے کوئی بڑا جس کے گیتوں کہ کوئی بڑا جس کوئی بڑا ہے گا۔ جسے جونی کہ اگر کوئی خونیوں سے کوئی بڑا کر میں دس کوئی بڑا کہ کی خونیوں سے کوئی بڑا کہ کر کر ادار کرنا چا ہے تو لینے والا قانو نا اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے ، اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میر اقر ض

جھےرو پیمیں دا کرو۔ اس کوع بی مین عملة قانونية محدودة" اردو مین "محدود زر قانونی" اور انگریزی یمی Limited Legal Tender کہتے ہیں۔ دوسری قتم جس میں قانو ہادائیگی کی کوئی مرمقرر نه بو ـ اس كو "عملة قانونية غير محدودة" يا غير محدود زرقانوني Unlimited Legal Tender کتے ہیں۔ جیے دھات یا کاغذ کارو پیر-

#### زر کا ارتقاءاور مختلف نظامهائے زر

نہیں کی جس میں کو کی چیز بطور زرادر خمن کے رائج نہ ہو۔

ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بیج کا طریقہ رائج تھا، جس کو"مقانفة" (Barter) کہتے ہیں (!) مگر اس میں متعدد دشواریاں تھیں مثلاً یہ کہ سامان کانقل وحمل مشکل تھا، اس طریقے میں طلب ورسد کا ایک ہی جگہ ملاہ کم ہوتا تھا۔ مثلاً ایک مخص گندم دے کر کپڑے کا خواہشند ہے اور کپڑے والا گندم لینانہیں جا ہتا۔ اجناس کوچھوٹی جھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار کی بنیاد بنانا مشکل تھا۔ "مقایفة" (Barter) کے بعد بعض اہم اشیاء کو ہی شن قر اردیدیا گیا، مثلاً گندم، جو، چڑا وغیرہ۔اس کے بعد سونے اور جا ندی کوشن قرار دیا گیا۔اس لئے کہ یہ عالمی طور پر قابل قبول تصاوران كانقل وحمل بھى آسان تھا۔ابتداء سونے كے ذريع مبادلات سكر ڈھالے بغيران كے وزن یر ہوتے تھے۔اس کے بعد سکے ڈھالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر مخص کوسکہ ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی۔اس دور کے نظام کو' طلائی معیار' اور عربی میں 'قاعدة الذهب " اور انگریزی میں Gold Standard کہتے ہیں۔ پھراس کے علاوہ جا ندی کے سکے بھی ڈھالے جانے شروع ہوئے، اس نظام زرکوجی میں سونے اور جاندی دونوں کے سکے ڈھالے جاتے تھے"دو دھاتی معیار" (Bi (Metallic Standard - کہتے ہیں۔اورع بی میں 'نظام المعدنین' کہتے ہیں۔اس کے بعد ایک ایادورآیا کہلوگ سونے، جاندی کے سکے صرافوں کے پاس امانت رکھوادیے تھے اور صراف اس ك وشق كے طور پررسيدلكھ ديتے تھے، بونت ضرورت رسيد دكھا كرصراف سے اپنا سونا واپس ليا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے صرافوں کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنی شروع کردیں، لیعنی بجائے اس کے کہ خریدار پہلے صراف سے سونا لے کر بائع کودے، اور بائع سونا لے کر پھر صراف کے پاس رکھوائے ، خریدار بائع کوسونے کی رسید دیدیتا جس کا مطلب سے ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائع کی طرف معقل ہوگیا ہے، اس طرح رسیدوں سے لین دین شروع ہوگیا، اور صرافوں سے سونا واپس لینے کی (۱) کابوں ٹی کیما گیاہ، تاریخ اس بات کی توثیق نہیں کرتی، اس لئے کہ تاریخی طور پر ایبا کوئی دور نوبت کم آنے گئی۔ جب صرافوں نے دیکھا کہلوگ عموماً سونا واپس لیے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کار کھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کردیا۔

اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوالینی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئیں جسی تفصیل بینکنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ابتداءً ہر مخف نوٹ جاری کرسکتا تھا، مگر اس وقت یہ زرقانونی (Legal Tender) نہیں ہے۔صرف لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قابل تھے۔اس مقبولیت اور مہولت کے پیش نظر بعد میں نوٹ کوزرقانونی (Legal Tender) قرار دیا گیا گیاں زرقانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر مخف کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت دیا گیا گیاں زرقانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر مخف کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت کے منظور شدہ (Authorised) ادارے (بینک) ہی جاری کرسکتے تھے۔شروع میں عام تجارتی بنگ نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینک کی صدتک محدود کر دیا گیا۔

نوٹ کے (Legal Tender) بننے کے بعد اس یرکی دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جبنوٹ کے پیچے سوفیصد سونا ہوتا تھا۔ قانو نااس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے، اتے ہی نوث جاری کیے جا نیں۔اس نظام کوعر بی میں "قاعدة سباتك الذهب" اور انگریزی میں Gold) (Bullion Standard کہتے ہیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہلوگ سونا لینے کم ہی آتے ہیں تو نوٹ کی یثت برسونے کی شرح کم کردی گئی۔ شرح کے تناسب بدلتے رے لیمی نوٹ کی بہت پر رکھے ہوئے ونے کی فیصد شرح گھٹی چلی گئے۔ ایے نوٹ کوجس کی بیٹت پرسو فیصد سونا نہ ہو،"نقود الثقة" (Fiduciary Money) کہتے ہیں، پھر سونے کی شرح کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی ادر کم از کم ملک معاملات کی صد تک نوث کی بشت پرسونے کا وجود ضروری نہیں رہا۔ ایسے نوٹوں کو' النقود الرمزية" (Token Money) کہتے ہیں۔ان سکوں کی قانونی قیت حقیقی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔مثلاً مورد ہے کے نوٹ کی قانونی قیمت سورو ہے ہے مگر اس کی ذاتی قیمت پھے بھی نہیں۔ پچھ عرصہ تک "نقودر مزیه" کا جرم اس طرح رہا کہ بیشتر ممالک نے اینے نوٹوں کوڈ الر سے وابستہ کررکھا تھا، گویا ان كنونوں كے يہے ذار تھ،اور چونكمام يكه نے ذارك بد لے سونادين كا قراركيا مواتھا۔اس لئے ڈالر کے پیچے سونا تھا، ادر اس طرح دوسرے ملکوں کے نوٹ بھی بالواسط سونے سے وابستہ تھے۔ لین بالآخراے ۱۹ ویس امریکہ نے بھی سونے سے ڈالری وابسٹی ختم کر دی، جس کی تفصیل آرہی ہے ادراس طرح اب کی نوٹ کے پیچھے کوئی سونا جا ندی نہیں ہے۔ اب ''نوٹ' محض ایک اصطلاحی شمن ے جوتوت فرید کی تمائد کی کرتا ہے ادر بی

## شرح مبادله كاتعين

مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تباد لے کی شرح کیسے متعین ہوتی ہے؟ اس کے بھی مختلف زمانوں میں مختلف خاص کے بھی مختلف زمانوں میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ ۱۸۸ء سے ۱۹۱۳ء تک دنیا میں طلائی نظام رائج تھا، مگر جس طرح اس دورانیے میں کمل طور پر رائج رہا دیے پہلے رائج نہ تھا۔

طلائی نظام میں ہرملک کی گرنی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی تھی۔ مثلا الگلینڈ نے طے کر رکھا تھا کہ ایک پاؤنڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی اور امریکہ نے بھی طے کر رکھا تھا کہ امریکی ڈالر کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی۔ جب پہ طلائی نظام رائج تھا اس وقت دونوں ملکوں کی کرنسیوں میں تباد لے کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی مقدار کے تناسب سے طے ہوتی تھی۔ لینی مید کی کھا جاتا تھا کہ ہر ملک کی کرنی کے پیچھے سونے کی کتنی مقدار ہے۔ دونوں ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں ملئے والی سونے کی مقداروں میں جو تناسب ہوتا اسی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا تھا مثلاً اگر انگلینڈ کے پونڈ کے پیچھے چارتو لے سونا ہواور امریکی ڈالر کے پیچھے دوتو لے سونا ہوتو لویٹا اور دوکی نبیت ہوئی ، لہذا ایک پونڈ کا دوڈ الرسے تبادلہ ہوگا۔

اس کے بعدرفتہ رفتہ طلائی نظام ختم ہوگیا، اس کے بعد شرح تبادلہ کے تعین کا کیا طریقہ رائے ہوا

اس کو بچھنے کے لئے بین الاقوا می تجارتی نظام میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی اجمالی وضاحت ضروری ہے۔

پہلی جنگ عظم کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہوا۔ پھر ۱۹۳۰ء میں عالمی کساد بازاری ہوئی اور

تمام ممالک نے نوٹ پرسونا دینا بند کر دیا۔ پھر دوسری جنگ کے بعد انگلینڈ اور پورپ کے دوسر سے

ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے، مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصامتحکم تھا۔ اس کے پاس

ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے، مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصامتحکم تھا۔ اس کے پاس

مالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہوگے۔ یک تعاون سے پورپ کی تغییر نو کے لئے متعدد ممالک

کو ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس امریکہ کے ایک شہر ''بریٹن ووڈز Bretton)

کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیے فرور فی دیا جائے؟

مرابیکاری (Investment) کو کیے فرورغ دیا جائے؟ اور نیا عالمی نظام زر کس طرح طے کیا بائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو'' طلائی نظام'' میں تھیں۔ اس کانفرنس نے تین ادارے قائم کرنے کی جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو'' طلائی نظام'' میں تھیں۔ اس کانفرنس نے تین ادارے قائم کرنے کی جو پر منظور کی اور ایک نظام طے کیا گیا۔ پہلے ان تین اداروں کامختھر تعارف ذکر کیا جاتا ہے، پھر نظام گئورہ گیا۔

# برینن دود ز کانفرنس کے تین ادار نے

يبلا اداره جس كا قيام اس كانفرنس ميس طے پايا تھا وہ ہے "بين الاقوامي تجارتي تنظيم" المراية (International Trade Oraganization) جم كوع بي ين "منظمة التجارية المدولية" كتي بي -اس كالهي منظريه ب كرسولهوي صدى سے اٹھار ہوي صدى تك ينظريه بهت مقبول تھا کہ ہر ملک اپنی اقتصادی ترتی کے لئے اپنا سونا بڑھائے اور اس کے لئے برآ مدات کوفروغ رے اور در آمات میں رکاوٹ ڈالے، اس نظریے کوم کنائل ازم (Mercantilism) اور عربی مين "نزب التجاريين" كہتے ہيں ليكن بعد ميں پانظريه كامياب نه موا اور پانظريه مقبول مواكه اتفادی ترتی کے لئے بین الاقوامی تجارت کوفروغ دیا جائے اور درآمدات پرالی یابندیاں نہ لگائی جائیں جو بین الاقوامی تجارت میں رکاٹ ڈالیں۔ای نظریئے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا تیام طے ہوا جس کا مقصد بیتھا کہ ادارہ بین الاتوا می تجارت میں جائل رکاوٹوں کوختم کرنے کا انظام کے گاگرام بکداس ادارے کے قیام کا خالف تھا۔اس لئے کدامر بکدایک زرعی ملک ہے، اگر بین الاقوامی تجارت کوفروغ موتاتو بورپ کا مال سے دام پر امریکہ میں آتا اور کسان زراعت کو چوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہوتے۔اس سے امریکہ کی زرعی پالیسی کونقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ایک عرصة تك ال اداره كا قيام امريكه اور دوسر عما لك مين باعث نزاع بنار با- دوسر عما لك ال ادارے کے تیام کا مطالبہ کرتے تھے اور امریکہ اس کا انکار کرتا تھا۔ حق کہ ۱۹۳۸ء میں باہم مصالحت رول اور اس کے نتیج میں ایک اور ادارہ وجود میں آیا۔ جس کو General Agreement on) (Tariff and Trade) (جزل ایکری میت آن ٹیرف اینڈٹریڈ) کہتے ہیں جس کے معنی اردو میں یوں کیے جاسکتے ہیں دمحصولات و تجارت کا معاہدہ عام' اس ادارے کو تخفیفاً (GATT) (كيث) كتي بي، عربي مين ال ادار كو "الاتفاقية العامة لتصرفات الجمركية والتجارة" کتے ہیں۔

اس معاہدے سے زرعی اجناس کومتنی کرلیا گیا تھا۔ زرعی اجناس کے علاوہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کوفروغ دینے کے لئے بیاصول طے ہوئے۔

ا۔ کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ ختم کرانے کے لئے '' عیم آوازا ٹھا سکیس کے اور جوملک اس'' گیٹ' کے مجبر ہیں اس پر ان میں مین کے فیصلے برعملدر آمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں دوطرح کی ہوتی ہیں۔

(۱) محصولاتی رکاوٹیں۔کوئی ملک کی مصنوعات پرزیادہ محصول لگاتا ہے،جس کی مجہ ے اس ملک کی مصنوعات اس ملک میں مہنگی ہو جاتی ہیں اور ان کی خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے۔ (۲) غیرمحصولاتی روکا ٹیس مجصول کے علاوہ کوئی اور یا بندی الیمی لگادی جائے جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی مصنوعات منگوانے میں لوگ تنگی محسوس کریں۔مثلاً فرانس نے جایان کے دی سی آر ربہ یا بندی لگادی تھی کہ بیمرف فلاں چھوٹے پورٹ سے ہی آسکے گا۔ دوسرااصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کی ملک کے ساتھ المیازی سلوک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوس سے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت كرع توبيد ملك كيث مين آواز الفاسك كا\_ س- کی ملک پراتمیازی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی ملک پراتمیازی محصول لگایا گیاتووہ

" كيك" من آواز الخاسكتاب-

۳- غریب ممالک کوبیرونی مصنوعات یر محصول زیاده لگانے کی اجازت ہوگی ،اس لئے کہ غریب ممالك بھى اگر محصول كم ركيس كے تو بيروني مصنوعات ستى مليں گى۔جس كى دجہ سے ملكى مصنوعات كى ما نگ کم یزے کی اور ملکی صنعت کونقصان پنجے گا۔

۵۔ اگردوممالک میں تجارتی زاع پیزاہوگاتو ''کیٹ'' کے ذریعے باہی افہام وتفہیم سے حل کیا -1826

## عالمي مالياتي فندر

دوسرااداره جووضع موا "وه عالمي مالياتي فنز" تعاجس كوعربي مين "صندوق النقد الدولي" اور انگریزی میں (International Monetary Fund) کہتے ہیں۔ آ سانی کے لئے آئی، ایم،ایف (I.M.F) سے بھی تجیر کیا جاتا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں اس کا قیام طے بوااور یہ ۱۹۲۸ء میں وجود ميل آيا۔

جس طرح ایک ملک کے کی بیکوں کا ایک مرکزی بینک "سنٹرل بنک" ہوتا ہے ایسے ہی گئ ممالک کے سنٹرل بینکوں کا مرکزی بینک بیادارہ ہوتا ہے۔ گویا بے بوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے، جودتی ادائیگیوں کے لئے ملکوں کولیلِ المیعاد قرضے دیتا ہے۔ بھی کمی ملک کی مالی حالت تومعتم موتی ہے، گر وقتی طور پر کی تجارت کی اوا لیگی کے لئے نقتہ پینے اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایے موقع پر سے اداره قر فرفراتم كرتا -

اس ادارے یس ہر ملک کا ایک ' کوٹا ' (Quota) موتا ہے ہے کوشراس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کرمقرر کیاجاتا ہے۔ مثلاً عالمی تجارت ایک ارب ڈالر کی ہوئی اور کی مل ک تجارت پانچ کروڑ ڈالر کی ہے تو اس ملک کو پانچ فیصد کوٹا ملے گا۔اس کو نے کی شرح میں کی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کو نے کی رقم ڈالر میں بیان کی جاتی ہے۔ یعنی جس ملک کا کوٹا یا نج فیصد ے،اس کے بارے یمی متعین ہوتا ہے کہاس کا مطلب استے ڈالر ہیں۔ ہر ملک اپنے کو نے کا Tak نمدسونے میں اور ۵۵ فیصدائے ملک کی گرنی میں ادارے کے پاس جمع کراتا ہے۔ اس طرح آئی، ایم، ایف کے پاس کھے سونا اور تمام ممالک کی کرنسیاں جمع ہوجاتی ہیں۔ ہرملک کوآئی ، ایم ، ایف میں ند جم کرانے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ما ہے، جس کو (Drawing Rights) اور ع لی مي "حقوق السحب" كہاجاتا ہے۔ جمع كرائي ہوئى رقم كى تناسب شرح برقرض كاحق ملك بے مثلاً بي كہ برملك اپن جمع كرائى ہوئى رقم كا يائج كنا قرض لے سكے گا۔ اور يہ شرح بدتى بھى رہتى ہے۔ پر (Drawing Rights) پر جو قرضه ملتا ہے اس کو کئ حصوں میں تقتیم کرلیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو زانچ (۱) (Tranch) کہتے ہیں پہلی ڈانچ اس قرضے کا ۲۵ فیصد ہوتا ہے جس کے لینے کا کسی ملک کو حق ہوتا ہے، اس ڑا کی برقر ضہ بغیر کی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے۔ اس ٹرائی کو Gold) (Tranch کتے ہیں۔اس کے بعدوالی ٹرانچوں میں قرض لینے میں مشکلات درجہ بدرجہ برطتی جاتی ہیں۔آئی،ایم،ایف قرض دینے کے لئے بہت ی شرائط عائد کرتا ہے،ان ٹرانچوں میں سود بھی بوھتا جاتا ہے اور قرضے قلیل المیعاد ملتے ہیں۔انٹرانچوں کو Conditionality Tranches کہتے

اس ادارے کی پالیسیاں مبرممالک کی ووٹک سے طے ہوتی ہیں۔اور ووٹک کا حق ممالک کی تعداد پہنیں، بلکہ کونے کی بنیاد پر ملتا ہے۔جس کا کوٹا زیادہ ہوتا ہے اس کوووٹنگ کاحق بھی زیادہ ملتا ہادرجس کا کوٹا کم ہاس کوووٹنگ کاحق بھی کم ہوتا ہے۔ آئی، ایم، ایف میں ایک اور اکاؤنٹ بھی اورع لی مین 'حقوق السحب (S.D.R) (Special Drawing Rights) اورع لی مین 'حقوق السحب الخاصة" كتي بي- جس كا حاصل يه ب كمبران طير ليت بي كداس سال مجوزه قرضول ك علادہ مزیداتے قرضے اور دیئے جاسکتے ہیں۔مزید قرضوں کوممالک پرتقتیم کا تناسب بھی کونے کی شرح كے مطابق ہوتا ہے۔

فرانسی زبان کالفظ ہے،جس کے معنی قاش اور تکڑے کے ہیں۔

# عالمي بينك

تيرا اداره جس كا تيام "برينن دودز كانفرنس" مي طے موا۔ اس كا نام - (International Bank for Reconstruction and Development) جس كو (I.B.R.D) بهى كمتے بيں - جس كوع بي مين "البنك الدولى للانشاء والتعمير" كمتے یں۔آسانی کے لئے اس کامخفرنام (World Bank) (ورلٹر بنک) ہے۔ اب بہی نام زیادہ معروف ہے، پہلا نام معروف نہیں ، مگراصل نام وہی طے ہوا تھا۔

اس ادارے میں اور آئی، ایم، ایف میں فرق بیہ ہے کہ آئی، ایم، ایف قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے جس کی مت تین سے پانچ سال ہوتی ہے اور ورلڈ بینک طویل المیعاد قریضے دیتا ہے جس کی مت پدرہ سے تیں سال ہوتی ہے۔ ابتداء اس ادارے نے مشروعات (پراجیکٹس) کے لئے قرضے دیے، جیے شاہراہیں بناناوغیرہ۔ پھر ۱۹۲۰ء کے بعد عمومی قرضے دینے بھی شروع کر دیئے، اب سے ادارہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے۔ یعنی یوں کہتا ہے کہ اگرتم ملک کی پالیسی اس طرح بناؤ تو اتنا

# بريثن وو دُز كانظام شرح مبادله

بریشن ووڈز کانفرنس میں جوتین ادارے طے پائے تھے ان کا تعارف تو ہو چکا ہے، ای كانفرنس مين كرنسيول كمباد لے كاجونظام طے ہوااس كى وضاحت بيہ۔

ا ۱۹۳۱ء می طلائی نظام توختم ہو چکا تھا، اس کانفرنس میں شرح مبادلہ کا ایک اور نیا نظام طے پایا اک ام سمعرون ہے۔ال (Brettonwoods System of Exchange Rate) ج نظام کا حاصل ہے ہے کہ اب بھی کرنی کی قدر کا پیانہ تو بنیادی طور پرسونا ہی رہا، مگر ہر ملک کی کرنی پرسونا نہیں ملتا تھا، بلکہ بین الاقوامی تجارت میں آکہ تبادلہ ڈالر کوقر اردیا گیا۔ جس کی تفصیل بیہ ہے کہ امریکہ کے ڈالرکوسونے سے وابستہ کر دیا گیا، اس لئے کہ امریکہ کی حالت متحکم تھی، وہ ڈالریرسونا دینے کے لئے تیارتھا، چنانچ ابتداء ایک اونس سونے کے مقابلے میں ۳۵ ڈالر ہوتے تھے، اس کے بعد امریکہ نے ڈالری قیت بڑھادی اور ۲۲ ڈالر پر ایک اونس سونا ملنے لگا، صرف ہر ملک کامرکزی بینک امریکہ کو ڈالردے کرسونا لے سکتا تھااور امریکہ دہینے کو تیار تھا، مرعمومی طور پرسونا کوئی ملک نہیں لیتا تھا، ڈالر سے بی کاردبار چانا تھا، اس طرح ڈالرسونے سے دابستہ تھا۔ اور باقی تمام ممالک کی کرنسیوں کو ڈالر سے وابسة كرديا كميا تقا، اورآئي ، ايم ، ايف يس معامده اس طرح طے پايا كه "بر ملك اپني كرنى كى شرح بيك وت ڈالرادرسونے دونوں سے بتائے گا'' مثلاً اتنے روپے میں ڈالر ہو گاادران روپوں کے عوض سونا ا تا ہوگا، مرعملا کرنی کی شرح صرف ڈالر سے بتائی گئے۔اس طرح تمام کرنسیاں ڈالرادر ڈالرسونے

آئی، ایم، ایف میں بیمعاہدہ بھی طے ہوا کہ کی ملک کی کرنی کی جو قیت ڈالرے طے ہوئی ہا کہ ملک کی کرنسی کی قیمت میں اتار پڑھاؤ ہواتو دہ اتار پڑھاؤ اگر دو نیصد تک ہے تو گوارہ ہے۔ یعیٰ کرنی کی قیمت طے شدہ ریث سے دو فیصد کم یا دو فیصد زیادہ ہوگئ تو یہ گوارا ہے، لیکن اگر کرنی کی تیت دو نیصد سے زیادہ بڑھ گئی یا گرگئی تو مرکزی بینک تیمتوں پراثر انداز ہوکر کرنی کو طے شدہ تیت پر لائے گا۔ مرکزی بینک کے اثر انداز ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کرنی کی طے شدہ تیت بازار میں طے شدہ ریٹ سے کم ہوگئ تو مرکزی بینک زیادہ قیت پرلوگوں سے کنی فریدنے لگ جائے گا تو بڑی مدتک امید ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی اور اگر کرنی کی قیت بازار میں طے شدہ ریث سے زیادہ ہوگی تومركزى بينك كم قيمت يرفروخت كرنے لكے كا، جس كے نتیج میں قيمت كے كم ہونے كا قوى امكان ب\_اگراس طریقے سے بھی ریٹ کنٹرول نہ ہوتو آئی، ایم، ایف یا توریث کنٹرول کرنے کے لئے مزيد ڈالردے گاياس ملك كى كرنى كاريث بدل دے گا۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات سامنے آگئی کہ بریٹن دوڈز کے اس نظام میں شرح مبادلہ (Exchange Rate) کے شدہ (Fixed) ہے۔اس کتے اس نظام کو انگریزی میں (Exchange Rate System) اورع لي من "نظام سعر الصرف الثابت" كمتح بين-ال سے پہلے شرح مبادلہ کا جوطلائی نظام جاری تھا اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ بھی جاتی تھی کہ اس م كرنى كے بيچے سونے كى مقدار طے شده موتى تھى اور ريث ايك ہى (Fixed) رہتا تھا جس كى دجه سے ہرتا جرکڑی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کے اندیشے کے بغیر پُراعتاد ہو کر تجارت کرتا تھا۔ بریٹن ووڈز کے اس نظام میں بھی طلائی نظام کی اس خوبی کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی گئے ہے۔اس کے ساتھ ساتھ طلائی نظام میں ایک تھم تھا، اس سے اجتناب کا راستہ نکالا گیا ہے۔ وہ تم پیتھا کہ طلائی نظام میں شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کاعمل دخل نہیں تھا۔ بریٹن ووڈز کے مذکورہ نظام شرح مبادلہ میں تبدیلی کی مخوائش بھی رکھی گئے ہے۔

## بریٹن دوڈ ز کے نظام کا زوال

نکورہ بالا نظام کا مدارای بات پر تھا کہ کوئی ایک متمول ملک اپنی کرنی پر سونا دینے کے لئے تیار ہوں چنا نچامر بکہ اس وقت تیار تھا کہ ڈالر کے بدلے سونا دےگا، گرعمل امر بکہ سے سونے کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، البت فرانس نے امر بکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ کرو کی اللہ ہے اس کا نتیجہ یہ امر بکہ کے حالات بھی سازگار نہیں رہا اور امر بکہ کے پاس سونے کا ذخیرہ کم ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اے 19ء میں امر بکہ نے سونا دینے سے انکار کر دیا اور بریٹن ووڈ زکا نظام ختم ہوگیا۔ طے شدہ ٹر حمبادلہ کا نظام (Fixed Exchange Rate System) قائم نہ رہا۔ اب ٹرح مبادلہ کا نظام اس سے آئے ایک نظریہ یہ کہ جسے باتی اجناس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا، بلکہ آزاد بازار خود ہی طلب ورسدی بنیا د پر دیٹ طے کرتا ہے، ایسے ہی کرنی کے دیٹ کو بھی کھلے بازار میں جس چھوڑ دیا جائے، طلب ورسدی بنیا د پر خود ہی ریٹ طے ہوگا۔ مین الاقوامی تجارتی منڈی میں میں خوالہ ورسد سے باتی روپے کا ڈالر کے ساتھ باکتانی روپے کا دیٹ طے ہوگا۔ اس نظریہ کو کو الصرف العائم العاد ورسد سے باتی کرنسیوں کے ساتھ پاکتانی روپے کا دیٹ طے ہوگا۔ اس نظریہ کو العام العاد فی العائم العاد ورسد سے باتی کرنسیوں کے ساتھ پاکتانی روپے کا دیٹ طے ہوگا۔ اس نظریہ کو العام العاد فی العائم العاد ورسد سے باتی کرنسیوں کے ساتھ پاکتانی روپے کا دیٹ طے ہوگا۔ اس نظریہ کو العام العاد فی العاد ہیں۔ اور عربہ میں ''اسعار الصرف العائم العاد ہیں۔ اور عربہ میں ''اسعار الصرف العائم العاد ہیں۔ العاد ہیں۔

۱- دوسرانظریه بیتها که اصولی طور پرتوریث آزاد ،ی رہزا چاہے تا ہم اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہے کہ وہ دیث پرنگاہ رکھے۔اگر ریث میں بھی بہت زیادہ افراط یا تفریط ہونے لگرتو حکومت مداخلت کرے۔ جس کا طریقہ بیہ وگا کہ حکومت سٹیٹ بینک کو کہے کہ وہ بازار میں آکر قیمتوں پراٹر انداز ہو۔اس نظر بے کو انگریزی میں (Managed Float) کا نظریہ کہتے ہیں۔ عربی میں 'اسعار الصرف العائمة المدراة' کہہ سکتے ہیں۔

کاغذی نوٹ کی حیثیت اوراس کے شرعی احکام

ندکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ کاغذی نوٹ پر کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے اس کے پیچھے کمل طور پر سونا ہوتا تھا، جس کو (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر (Fiduciary Money) کا دور آیا جبکہ اس کے پیچھے کمل طور پر سونا نہیں ہوتا تھا، لیکن مخصوص تناسب سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھیں اور ڈالر سونے سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھیں اور ڈالر سونے سے

رابتہ تھا، پھراے ۱۹ ء کے بعد امریکہ نے بھی سونا دیئے سے انکار کر دیا تو اب اس نوٹ کے پیچھے کوئی چرنہیں رہی، نوٹ پر کسی ہوئی عبارت' حامل ہذا کومطالبہ پراتنے روپے ادا کیے جائیں گے' بے معنی ہوئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اب اس کے آلئہ تبادلہ ہونے پراصطلاح محض ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔

اب موجودہ صورت حال میں کاغذی نوٹ کی حیثیت کیا ہے اس کی دو تشریعیں کی جاتی ہیں:

زیادہ ماہرین معاشیات ہے کہتے ہیں کہ نوٹ کے پیچے سونا اس لئے رکھا جاتا تھا کہ سونا بطور آلہ کہ مقصر تبادلہ کے متعارف ہو گیا تھا، ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی بنیاد پر تجارت ہو سکتی تھی۔ اگر یہی مقصر کاغذی نوٹ سے سونے کو واسطہ بنائے بغیر حاصل ہو جائے اور وہ بطور آلہ تبادلہ کے متعارف ہو جائے تو سونے کو واسط بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس رائے کے مطابق نوٹ ایک خاص قوت خرید سے عبارت ہے۔ یعنی اس نوٹ سے اتنی قیمت کی اشیاء خریدی جاسکتی ہیں، تو اب نوٹ کے پیچے سونے کی عبارت میں متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے۔ جس کو انگریزی میں (Basket of Goods) اور عربی میں ''سلة البضائع'' کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری تشریح جوفقہی مزاج کے زیادہ قریب ہے وہ بیہ کہ نوٹ کو زراصطلاحی اور شن عرنی قرار دیدیا گیا ہے، بینی اس کاغذ کی ذاتی قدر نہیں، لیکن اصطلاحاً اس کوایک مخصوص مالیت کا آلہُ تبادلہ قرار دیدیا گیا۔

## نوك كي فقهي حيثيت

نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے کئی نقط نظر ہیں۔

ا۔ ماضی قریب میں علمائے ہندوستان میں اکثر کی رائے بیر ہی کہ نوٹ خود مال نہیں ، بلکہ دَین کی رسید ہے۔ کسی کونوٹ دینا دین کا حوالہ ہے۔ اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے۔ مثلاً نوٹ دینے سے ذکوۃ ادا نہیں ہوگی ، جب تک کہ فقیر اس سے کوئی چیز نہ خرید لے، نوٹوں سے سونے اور چاندی کی خرید اس لئے کہ نوٹ ہوئی ہوئے۔ نوٹوں سے سونے اور جاندی کی خرید اس لئے کہ نوٹ ہیں سونے کی نمائندگی کرتے ہیں ، الہذا بی تی خرف ہوئی اور جس نے نوٹ لئے ہیں اس نے ابھی سونے پر قبض نہیں کیا، الہذا تقابض فی انجلس نہ ہوا جو بچے صرف کے جواز کی شرط ہے ، بلکہ اس رائے کہ مطابق دونوٹوں کا آپس میں جادلہ بھی جائز نہیں ہوگا ، اس لئے کہ سے کہ سے کوئی الدین بالدین (بیج الکائی بالکائی) ہے جونا جائز ہے۔

بینقط نظر کوئی رمانہ میں درست تھا، مگر اب بوجوہ درست نہیں رہا۔ اس لئے کہ اب نوٹوں کے پینقط نظر کسی زمانہ میں درست تھا، مگر اب بوجوہ درست نہیں رہا۔ اس لئے کہ اب نوٹوں کے پینقط نظر کسی زمانہ میں درست تھا، مگر اب بوجوہ درست نہیں رہا۔ اس لئے کہ اب نوٹوں کے پینقط نظر کسی زمانہ میں درست تھا، مگر اب بوجوہ درست نہیں رہا۔ اس لئے کہ اب نوٹوں کے پینقط کے کہ اب نوٹوں کے کہ بور نوٹوں کے کہ بور کوٹوں کے کہ بور کیا کی کوٹوں کے کہ بور کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کے کی کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کوٹو

یجھے سونانہیں ہوتا، بلکہ خودانمی کوشن قرار دیدیا گیا ہے، لہذاان کورسید کہنامشکل ہے۔ ایک نظانظریم ہے کہ ایک روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، مدرائے نظریاتی طور پرتو درست ہوسکتی ہے،اس لئے کہ ایک روپے کے نوٹ اور باقی نوٹوں میں فرق ے،ایک رویے کا نوٹ حکومت جاری کرتی ہے اور باتی نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ برے نوٹوں پر پہلکھا ہوتا ہے کہ ' حامل ہذا کومطالبہ پراتنے روپے دیئے جائیں گے''ایک روپے کے نوٹ پر یہ ہات تکھی نہیں ہوتی ۔ حکومت کو جب یہیے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لیتی ہے، اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر قرض دیتا ہے۔اس فرق کی اس کے علاوہ اور کوئی تشریح بظاہر ممکن نہیں کہ ایک رویے کا نوٹ خود مال ہے اور ہاتی نوٹ اس کی رسیدیں ہیں، مرحملی طور پر بات یوں نہیں ہے۔اس کئے کہ بڑے نوٹ اس بات کو دیکھ کرنہیں چھانے جاتے کہ ایک رویے کے نوٹ کتنی مقدار میں ہیں،اتے ہی بڑے نوٹ چھاہے جائیں، بڑے نوٹوں کا ایک رویے کے نوٹ سے ربط نہیں ہوتا۔اس کے علاوہ کسی چیز کوئمن عرفی قرار دینے کے لئے اس قتم کی کوئی شرطنہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے النذاا كركسى رسيدكوش قرارديديا جائے تواس پر بھی شن عرفی كاحكام جارى كيے جانے جا ہيس-اكثر على يعرب كى رائے يہ ب كەنوث ذہب اور فضد كے قائم مقام ہيں۔جواحكام سونے، چاندی کے ہیں وہی نوٹوں کے بھی ہیں۔ وجداس کی بیے کہ سونا، جاندی تو آلہ تبادلہ نہیں رہے۔ سونے چاندی کی جگہاب نوٹوں نے لے لی ہے، البذا زکوۃ، کے صرف اور ربوا وغیرہ تمام مسائل میں نوٹوں کا تھم سونے، چاندی والا ہوگا۔علائے عرب میں سے بعض نے تو یہاں تک کہددیا ہے کہ سونا، چاندی اب شن نہیں رہے، بلکہ عروض ہیں، ان پرعروض والے احکام جاری ہوں گے۔ بینظریداس نقط نظر پر بنی تھا، کہ کوئی چیز بھی شن طلق نہیں ہوتی ، کی چیز کولوگ آلہ تبادلہ کے طور پر استعمال کرنے لگیں تو د و اس کے میں مقبولیت ختم ہو جائے تو اس کی شمنیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

سے نقط نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، اس لئے کہ سونے، چاندی اور نوٹوں میں فرق ہے۔
سونے چاندی کو خمن خلقی کہا جائے یا نہ کہا جائے ہا لگ بات ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ
سونے، چاندی کو شریعت نے خمن خقی قرار دیا ہے۔ خمن خقی ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اس کی شمدیت
اس کے عرفا آلہ تبادلہ کے طور پر معتبر ہونے کے ساتھ دابستہ نہیں ۔ لوگ اس کو آلہ تبادلہ اعتبار کریں یا
بطور سلعہ استعال کریں شرعاً اس کا حکم ایک ہی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ سونے، چاندی کا زیور سونے،
چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو بھی اس پر صرف کے احکام جاری ہوں گے، حالانکہ یہاں ہے آلہ
تبادلہ نہیں ۔ معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی خمن خقیق اور خمن شرعی ہیں، جب کہ نوث اعتباری خمن ہیں، البذا

ہے۔ میں تعظیم رہے ہے کہ وقت رہیں جہتہ ووہ کی بین، موقع مجا ماری می طرح من میں بیس بلکٹن عرفی ہیں، ان کا حکم وہی ہو گا جوفلوں کا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ٹوٹوں کے مسائل کی اہمالی وضاحت ہیہے۔

نوٹ چونکہ خود مال ہیں، لہذا ان کے دینے سے زکو قا ادا ہو جاتی ہے، اور ان کا آپس میں بادلہ ہے صرف نہیں ہوگا، جب یہ معلوم ہوگیا کہ نوٹوں کا تبادلہ صرف نہیں، تو ان کے ہا ہمی تباد لے کا کیا عمر میں ہوگا۔ جب یہ کہ نوٹوں کے تباد لے کی دوصور تیں ہیں۔ایک یہ کہ ایک ہی ملک کے دو نوٹوں میں تبادلہ ہو۔ جیسے سو کے باکتانی نوٹ کا تبادلہ دس دوسری مورت یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنی کا دوسرے ملک کی کرنی سے تبادلہ ہو۔

تہلی صورت کا علم یہ ہے کہ چونکہ بیات صرف نہیں، اس لئے تقابض فی المجلس تو ضروری نہیں، تاہم احدالبدلین پرمجلس میں قبضہ ضروری ہے تا کہ بچے الدین بالدین لازم ندآئے۔اب سوال یے کہاں تباد لے میں تفاضل جائز ہے یا نہیں؟ مثلًا سورویے کا تبادلہ نوے رویے کے نوٹ سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اگر دونوں بدل غیر متعین ہوں تو حنفیہ کے تینوں ائمہ کے ہاں تفاضل جائز نہیں ، اس لئے کہ فلوس میں جو دت رداء ت کا تو اعتبار ہے نہیں ، للبذا بیرامثال متساویہ میں تطعا۔ یہاں ایک بدل کی زیادتی دوسرے بدل کے وصف جودۃ کے مقابلے میں تو ہونہیں عتی ،اس لئے کہ دصف جودۃ ہدر ہے، لہذا بیزیا دتی خالی عن العوض ہے، اس کور بویا کہتے ہیں -اگر دونوں بدل معین ہوں توسیخین کے ہاں تفاصل جائز ہے۔ان کے ہاں متعاقدین کی تعیین سےان کی شمیدے باطل او گئ،اب بیروض بن گئے ہیں اس لئے ان میں تفاضل جائز ہے۔امام محد کے ہاں اس صورت میں بھی تفاضل جائز نہیں ،ان کی تعیین سے ان کی شمیعت باطل نہیں ہوتی۔ آج کل امام محمد کی رائے پر ہی نوى دينا چاہئے،اس لئے كدا كرشيخين كا قول اختيار كرليا جائے توربوا كا درواز وكل جائے گا۔ چنا نچه نقهائے متقدمین میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔فقہائے مادراء النہرنے "عدالی" اور "غطارف" میں تفاضل کی حرمت کا فتوی دیا تھا، حالا نکہ ان میں غش غالب ہوتا تھا اور ایسے نقود میں اصل ندہب کے مطابق تفاضل جائز ہے۔سد باب ربوا کے لئے تفاضل کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی فلوس میں تفاضل کے بارے میں بھی امام محمر کے تول پر فتوی دینا جاہے۔ لہذا ایک ملک کے نوٹوں کی جع میں تفاضل جائز نہیں ، تماثل ضروری ہے۔اور بیتماثل نوٹوب کی گنتی سے نہیں ہوگا، بلکدان پر لکھی ہوئی قبت

(Face Value) کے طابق ہوگا۔

دوسری صورت کا حکم ہے ہے کہ دوملکوں کی کرنسی کے تباد لے میں تفاضل جائز ہے، بشرطیکہ احد البدلين ير قبضہ ہو جائے۔اس لئے كه دوملكوں كى كرنسيوں كى جنس مختلف ہوتى ہے، كيونكه خورنو ال مقصود ہوتے نہیں، بلکہ یے مخصوص قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہر ملک کی کرنسی کی قوت فریر مخلف ہوتی ہے، البذاہر ملک کی کرنسی الگ جنس شار ہوگی اور ان کے باجمی تباد لے میں تفاضل جائز ہے۔ حکومتیں بھی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کا اپنے ملک کی کرنسی سے ریٹ طے کر دیتی ہیں۔ اس ریٹ سے کم وبیش پر معاملہ کرنا سودتو نہیں ، البتہ خلاف قانون ہونے اور امام کی جائز امور میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ اس مسلے کی مزید تفصیل احقر کے رسالے" احکام الاوراق النقدية المرموجود عجى كاترجمة كلى جهي چكا ع-

## قدرزر ، افراط وتفريط زراور قيمتول كااشاربه

سابقہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئ کہ کاغذی نوٹ (Paper Currency) کی اپنی حقیق قدر کچھنہیں، یہ کچھاشیاء وخدمات (Goods and Services) کی توت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ای قوت خریدکو' زرکی قدر' (Value of Money) کہتے ہیں۔نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء وخدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔اشیاء وخدمات کی قیمتیں کم ہوجائیں تو نوٹ کی قدر کی بڑھ جاتی ہے۔۔ادراشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو نوٹ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔لہٰذا اشیاء وخد مات کی فیمتیں اورنوٹ کی قدر دونوں متضاد سمتوں میں سفر کرتے ہیں۔ جب ''زر'' کا پھیلاؤ زیادہ ہوجائے تو اشیاء کی طلب برهتی ہے، جس کا لازی نتیجہ بیر ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔اشیاء ک قیتوں میں اضانے کی وجہ سے زر کی قدر میں کمی آجاتی ہیں۔اس صور تحال کوار دومیں''افراط زر''اور عربی میں "تضخم" اور انگریزی میں (Inflation) کہتے ہیں۔ پھر اصطلاح میں عموم ہوا تو اس کو اشیاء کی تیمتوں میں ہراضانے کے لئے استعمال کرتے ہیں،خواہ وہ اضافہ زرکے زیادہ پھیلاؤ کی دجہ ہے ہویا دیگرعوال کی وجہ سے ہو۔ اگر افراط زر (قیمتوں میں اضافہ) اشیاء کی طلب بڑھ جانے کی وجہ ے بوتواس کو (Demand Pull Inflation) اور عربی میں 'تضخم بسبب الطلب" کتے ہیں۔ادراگر افراط زراشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے ہومثلاً مزدور کی اجرت بڑھ بانے کی دجہ سے تو اس کو (Cost Push Inflation) اور عربی میں "تضخم بسبب رفع الاسعار" كيت بي اس كريس اگر قيتول مي كي بوجائ اورزركي قدر مي اضافه بوتو اس كواردد

جلد بفتم -اسلام كامعاشى نظام

اسا المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

### قيتون كااشاربير

زری قدر، افراط زرادرتفریط نیکی پیائش اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔اشیاء کی تین کودیکھ کر قدر زراور افراط زریا تفریط زرگی پیائش کے لئے ایک حمالی نظام ہے۔جس کوعربی برن ورب الردويس" قيتول كالشارية اورا كريزى يس (Price Index) كتة بن-اس کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء جو عام ضرورت کی ہیں اور ان کی قیمتوں میں کمی بیشی لوگوں کوزیادہ متاثر کرتی ہے انکی فہرست بنائی جاتی ہے، پھرجس مدت کے دوران زر کی قدر میں کی بنی کا ندازہ لگانا ہے، اس مدت کی ابتداء اور انتہاء کی قیمتیں لے کران کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے لیعنی رديكا جاتا ہے كمال مدت كے دوران قيمتوں ميں اوسطاً كتنے فيصد اضاف ياكى موكى \_ يرقيمتوں ميں افانے یا کی کی سادہ اوسط ہے، اس سے قدر زر کی صحیح پیائش نہیں ہوسکتی، اس لئے کہ بیادسط حاصل كنے كے لئے تمام اشياء كو يكسال ركھا گيا ہے، حالانكه تمام اشياء كى قيتوں ميں كى بيشي انسان كو بمال طور يرمتا رئيس كرتى \_جن اشياء كي ضرورت زياده پيش آتى ہان كى تيتوں ميں كى بيشى زياده حار کرتی ہے اور جن کی اہمیت وضرورت کم ہان کی قیمتوں میں کی بیشی اتنی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ للاسي يائش كے لئے ہر شے كى اہميت كے مطابق اس كوايك وزن ديا جاتا ہے۔اس وزن كوعر بى یں "وزن البضائع" اور انگریزی میں (Weight of Commodity) کہتے ہیں۔اس وزن کومادہ اوسط میں ضرب دے کر جو اوسط حاصل ہوگااس کو" وزن دار اوسط" کہتے ہیں۔عربی میں "المعدل الموزون" اورانگریزی میں (Weighted Average) کہتے ہیں۔اس موزوں اوسط كالجموعة تيتول مي كي بيشي كااشاريه موكاراس عقدرزرمي كي بيشي كااندازه لكايا جاتا ب-درج زیل فاکے سے (Price Index) کا اجمالی تصور ہوسکتا ہے

اواء کی قیمت اوواء کی قیمت ساده اوسط موزول اوسط وزك 1000 100 مكان 109=245 مجموعه كي

اوسط=١٨٣ء

اس اردہ ہیں البذا قدر زر میں ۱۸ فیمتیں ایک سے ۱۸ وامو کی ہیں البذا قدر زر میں ۱۸ فیمر کی آل سادہ ادسط سے یہ معلوم ہوا کہ قبتیں ایک ہے ۹۰ وا ہو گئ ہیں۔ لہذا زر کی قدر میں ۹۰ فیمر کی

ہوں۔
اس تفصیل ہے ہی معلوم ہو گیا کہ'' قیمتوں کا اشاریہ' ایک تخمینی چیز ہے، تحقیقی نہیں، اس لئے کہ اس میں کونی اشیاء لینی ہیں اس کیا فیصلہ تخمینی ہے پھر ہر شے کو جووز ن دیا جاتا ہے وہ بھی تخمین ہے، ہر شے کی جو قیمت کی جو قیمت کی جاتی ہے وہ بھی تخمینی ہے۔ بسا اوقات کی معاملات کو'' قیمتوں کے اشاریخ' سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی وقت پاکتان میں ملاز مین کی شخوا ہوں کو'' قیمتوں کے اشاریخ' سے وابستہ کر دیا گیا تھا کہ روپے کی قدر میں جتنی کسی ہوگی، اتنا ہی شخوا ہوں میں اضافہ ہوگا۔

اشاریخ' سے وابستہ کر دیا گیا تھا کہ روپے کی قدر میں جتنی کسی ہوگی، اتنا ہی شخوا ہوں میں اضافہ ہوگا۔

کسی چیز کی قیمتوں کے اشاریخ سے وابستہ کرنے کو'' انٹریکسیشن (indexation) کہتے ہیں۔

## افراط زركاادائيكيول يراثر

نوٹ کی ایک وہ قیمت ہے جواس کے اوپر کسی ہوئی ہوئی ہے، اس کو' القیمة الاسمیة، (Real Real) کہتے ہیں۔ اور ایک تو ہے تربیہ ہاں کو' القیمة الحصفیقة الاسمیة، (Face Value) کہتے ہیں۔ اس کسی ہوئی قیمت تو ایک ہی رہتی ہے، گر تفیق قیمت (قو ہے تربیہ) افرالم زر کی صورت میں کم ہوتی ہے۔ اب کی خص کا دوسرے کے ذھر سے کے دھر سے کے دھر سے کے دھر اب کی حطابات واپس کیا جائے یا قو ہے تربیہ کے مطابات ؟ مثلاً کی خص کے دوسرے کے ذھے سور و پے مطابات تو سوگ ہوئی تو قیمت اسمیہ کے مطابات تو سوکا تو سے اسکی سال کے بعد سور و پے کی تو ہے تربیہ ملی دی فیصد کی آگئی تو قیمت اسمیہ کے مطابات تو سوکا نوٹ ہی دینا ہوگا اور قیمت حقیقیہ کے کماظ ہے ہوں گے۔ یہ سوال آج کل نوٹ ہی دینا ہوگا اور قیمت اسمیہ کے مطابات انہا تا ہے کہ قیمت اسمیہ کے کماظ ہے ہوں گے۔ یہ سوال آج کل ایک بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ اور اس پرظلم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیمت اسمیہ کی افراز کی شرح بہت تیز ہے۔ مثلاً بیروت کی کرنی (لیرا) ایک فاض طور پران مما لک میں جہاں افراط زر کی شرح بہت تیز ہے۔ مثلاً بیروت کی کرنی (لیرا) ایک وقت میں ذائر کے قیمت اس کی قدر اتن کم ہوگئ ہے کہ ایک ڈالر کے چوسات سولیرے طبح ہیں۔ اس مسئے کوس کرنے کے لئے اقتصاد بین اور علیا ء نے تھی اور اس پر تھم وہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس مسئے کوس کرنے جواس کی تو ہوں تا جواس کی قیمت پر ہے۔ اب نوٹ قرض دیا گیا ہے، جواس کی پشت پر ہے۔ اب نوٹ قرض دیا گیا ہے، جواس کی پشت پر ہے۔ اب اس مقدار کا سونا لیزا اس کا حق ہو گیا ہی اس کی قیمت روبے میں لے سکتا ہے۔ لیکن پہند کی بہت کین پہند کیا ہو گئی ہو تا ہا ہی تو ہو کہا گیا ہو ہو تا گیا ہی سونا قرض دیا گیا ہے، جواس کی پشت پر ہے۔ اب

جلدمنع -اسلام كامعاثى نظام

نظراس مفرد ضے پرجنی ہے کہ نوٹ کی پشت پرسونا ہے۔ اور اس مفروضے کا غلط ہونا پہلے واضح ہو چکا

نوٹ کی پشت پرسونا ہو یا نہ ہو، بہر حال سمجما یمی جائے گا کہنوٹ کالین دین دراصل سونے کا ار بن ہے، اس لئے کہ پہلے سونا ٹمن تھا اب نوٹوں نے سونے کی جگہ لے لی ہے، لہذا نوٹ کالین رن مونے کالین دین ہے۔ لہذا ادائیگی مونے کی قیت سے دابستہے۔

بي نقط نظر بھی درست معلوم نہيں ہوتا، كيونكه يه بات طے شده ہے كه اب نوٹ سونے ك نائدگی ہیں کرتے ہیں بیخود تمن عرفی ہے اور فلوس کی طرح ہیں۔ شمن عرفی اور فلوس کی اپنی ذاتی قدر کا اعتبار ہوتا ہے، ان کوادا لیگی میں سونے سے وابستہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگ حفزت امام ابوبوست کے خرجب سے استدلال کرتے ہیں ان کا خرجب سے کہ ادائیگ سے پہلے فکوس کی قیت بڑھ کی یا کم ہوگئ تو ادائیگی قیمت کے اعتبار سے ہوگی (۱) لیکن بیاتدلال صحح معلوم نبیں ہوتا اس لئے كەنوك اورفكوس مين فرق ہے،فكوس سونے، جاندى سے مرتبط ہوتے تھے،فكوس كى قيت سونے، عاندی کی بنیا دیر ہی طے ہوتی تھی ،البنداان فکوس کی حیثیت دنانیراور دراھم کی ریز گاری کی طرح تھی اور فوں کو دارهم و دنانیر کیساتھ ایک خاص نسبت ہوتی تھی۔مثلاً یہ کہ ایک فلس جاندی کے درهم کا عشر (دسوال حصه) ہے۔ بازار کی اصطلاح میں اس نسبت کے بدلنے کو ہی فلوس کی تیمت میں کی بیشی تجيركت تھے۔الي صورت من جب كونوس سونے جائدى سے مرتبط موں اور دراہم و دنائير كے لئے ريز گارى كى طرح موں امام ابو يوسف فكوس كى قيت ادائيكى كوضرورى قرار ديتے ہيں۔ نوٹول کی صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے، بیسونے جا عدی سے مرحبط نہیں، بیستقل مثن اصطلاق ہیں،ان کی اپنی ایک قدر ہے جس کا سونے جاندی سے کوئی تعلق نہیں۔

پھراس زمانے کے فلوس اور نوٹوں میں ایک اور فرق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلوس کی تیمت معلوم کرنے کے لئے ایک واضح معیارسونے جا ندی کا موجود تھا۔ جس کوسامنے رکھ کرفلوس کی قیت تحقیق طور پرمعلوم کی جاشتی تھی، کیکن اب نوٹوں کی قدر کا تخینی انداز ہو لگایا جاسکتا ہے،قدر کا حقیقی علم مند میں معلوم کی جاشکتی تھی، کیکن اب نوٹوں کی قدر کا تخینی انداز ہو لگایا جاسکتا ہے،قدر کا حقیقی علم ارس ہوسکتا ہے، جبیا کہ قیمتوں کے اشاریئے کے مضمون میں بیرمات واضح ہو چک ہے۔ اور مسلمان کے اسلامی کے اشاریخ کے مضمون میں بیرمات واضح ہو چک ہے۔ تيرانقطنظر جوزياده شدومه يش كياجاتا بده انديكسيش كانظريه به اليكيول كو "تیموں کے اشاریخ '(Price Index) سے دابستہ کیا جائے۔ اس نظریخ کی دلیل ہوں پیش کی بالى م كرنوث بذات خور كه البين، يه "سلة البضائع" (Basket of Goods) يعنى كهاشياء

<sup>(</sup>۱) رمائل ابن عابدین، ص۲، ۲۵۔

کوٹری کی قویے خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، الہذا جب کی نے کی کو پچھنوٹ قرض دیئے تو گویااس نے اس کوسلة البضائع" (Basket of Goods) دی ہے۔"الاقر اض تقضی بامنا لها" کی تقاضایہ ہے کہ اب یہی (Basket of Goods) واپس کرے، جس کا طریقہ بہی ہے کہ ادائیگی کو تقاضایہ ہے کہ ادائیگی کے وقت نوٹوں کی احتیارا دائیگی کے وقت نوٹوں کی اتنا میں مقدارا داکی جائے جوافراط ذرکی شرح کے مساوی ہو، مثلاً سورو پے قرض دیئے تھے، اور ادائیگی کے وقت افرادا دیگی کے وقت افرادا کیگی کے وقت افرادا کیگی کے وقت افرادا کی جائے جوافراط ذرکی شرح کے مساوی ہو، مثلاً سورو پے قرض دیئے تھے، اور ادائیگی کے وقت افرادا کی جائیں۔

فقہی لحاظے بیفظ نظر بھی بوجوہ غلط ہے۔

پہلی وجرتو یہ ہے کہ اگر نوٹ کی پشت پر پچھ مخصوص اور متعین اشیاء ہو تیں تو یہ ہما جا سکتا تھا کہ نوٹ دراصل "سلة البضائع" کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ "سلة البضائع" کوئی متعین چیز نہیں، یہ افراد کے لحاظ سے برلتی رہتی ہے اوراس کی تعیین کا کوئی طریقہ بج البضائع" کوئی متعین چیز نہیں ہی افراد کے لحاظ سے برلتی رہتی ہے اوراس کی تعیین کا کوئی طریقہ بج تخمینے کے نہیں ہے، البذا دراصل "سلة البضائع" نوٹ کی حقیقت نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہے۔ چنا نچر کسی کونوٹ دینے کا مطلب "سلة البضائع" دینا نہیں بلکہ ایسا آلہ تبادلہ دینا ہے جس سے "سلة البضائع" خریری جاسمتی ہے۔

تت كاظ عتادله بوتا\_

بیت میں تغیری وجہ یہ ہے کہ اموال رہویہ میں شریعت نے حقیقی مماثلت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس لئے شریعت کے اموال رہویہ میں مجاز فتہ کو جائز نہیں قرار دیا۔ اور ادائیگی کو" قیمتوں کے اشاریخ" کے ساتھ وابستہ کرنے میں مجاز فلہ لازم آئی ہے۔ اس لئے کہ یہ بات پہلے واضح ہو چی ہے کہ سفتوں کا اشاریہ" تخمینی ہوتا ہے۔

رہا یہ اشکال کہ نوٹ کی قوتِ خرید کم ہونے کے بعد بھی نوٹوں کی اتنی ہی مقداروا پس کرنا جتنی اتھی، قرض خواہ پرظلم ہے، اس کے جواب کے لئے درج ذیل با تیں ذہن میں رہنا مفید ہے۔ الف۔ روپے کی قدر کم ہونے میں متعقرض کے بھی کسی فعل کا دخل نہیں، لہٰذا اس کی ذمہ داری اس پر

النااس يظم --

ب۔ کمی کورقم دینے کی دوصورتیں ہیں۔ایک یہ کہ کسی کے منافع میں شامل ہونے کے لئے اس کو رقم دینے ، تو منافع میں شریک ہونے کا طریقہ قرض نہیں، بلکہ شرکت یا مضار بت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمدردی کے لئے کسی کوقرض دیا جائے۔ ہمدردی کے لئے کسی کوقرض دینا بالکل ایسے اس ہے کہ ہمدردی کے لئے کسی کوقرض دینا بالکل ایسے اس ہم محفوظ کر لی جائے۔اگر قرض دینے والا اپنے یاس رقم محفوظ کر کی جائے۔اگر قرض دینے والا اپنے یاس رقم محفوظ کر کی جائے۔اگر قرض دینے والا اپنے یاس رقم محفوظ رکھتا تو قدر میں کی کاکوئی ہی ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ن۔ اگر انڈیکسیشن صحیح اصول ہے تو یہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جاری ہونا چاہی، مالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اسے کوئی بھی جاری نہیں کرتا ہے۔

ر افراط زر (Inflation) کی صورت میں جیسے زیادہ ادائیگی کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو تفریط (Deflation) کی صورت میں ادائیگی میں کی بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ البتہ جہاں کسی کرنسی کی قیمت اس حد تک گر جائے کہ کساد میں داخل ہو جائے جیسا کہ ہیردت

میں ہوا ہے تو اس کا حکم مختلف ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات علاء کے لئے قابل غور ہے، اور رہ ہوتی ہے کہ خود حکومت اپنے سکے کی قیمت گرادیتی ہوئی ہے کہ خود حکومت اپنے سکے کی قیمت گرادیتی ہے ہے کہ کیا اس صورت میں یہ پہلوغور طلب ہے کہ کیا اس صورت میں یہ پہلوغور طلب ہے کہ کیا اس صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکومت نے پہلے سکے کو باطل کر کے ایک نیا سکہ جاری کیا ہے جس کی قیمت پہلے سکے سے کم ہے۔ اگر سکے کی قیمت میں حکومت کی طرف سے کی کرنے کی بیتشر تک کی جاستی ہوتو اس وقت سے کہا جاسکتا ہے کہ قرض کی اوائیگی سابق سکے کی قیمت کے برابر نئے سکے میں کی جائے۔ مشلاکی نے سے بیاں وقت قرض کی اوائیگی سابق سکے کی قیمت کے برابر نئے سکے میں کی جائے۔ مشلاکی نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو پے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سورو

روپی تیت گراکراسے تین ڈالر کے برابر کردیا۔ گویا ایک ایساسکہ جاری کیا جو پہلے سکے کے مقابلے میں سے سے سے سکے کے ذریعہ ادائیگی کی جائے تو ۱۳۳ روپے دیئے جائیں۔ میں ۳۳ نیصد کم ہے، لہذا اب سے نئے سکے کے ذریعہ ادائیگی کی جائے تو ۱۳۳ روپے دیئے جائیں۔ یہ سکہ اہل علم کے لئے قابل غور ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرتے وقت سے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے روپی کی تیمت گرانے کا براہ راست اثر صرف بیرونی کرنی کی شرح تبادلہ پر پڑتا ہے، ایمرونی معاملات میں اس کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ دوسرے سے کہ حقیقتا نیا سکہ جاری نہیں کیا جاتا، بکہ پرانے سکوں یا نوٹوں ہی کی قیمت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ لیکن نوٹ کی جو بھی قیمت ہے وہ اعتباری ہے، حقیق نہیں، اس لئے حکومت کے اعلان سے معنوی طور پر وہ نوٹ بدل جاتا ہے۔



### بینگاری (Banking)

## بینک کی تعریف

"بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کانام ہے جولوگوں کی رقیس اپ پاس جمع کر کے تاجروں، مندت کاروں اور دیگر ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں، اور اپنے امانت دار کو کم شرح پر سود دیتے ہیں، اور سود کا درمیانی فرق بینکوں کا منافع بوتا ہے۔

## بیک کی تاریخ

نظام زر کے ارتقاء کی گفتگو کرتے وقت بڑایا گیا تھا کہ لوگ اپنا سونا صرافوں کے پاس بطور النات رکھ دیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان رسیدوں سے ہی معاملات شروع ہو گئے ۔ لوگ اپناسونا لینے کم ہی واپس آتے تھے، تو بیصورتحال دیکھ صرافوں نے سونا قرض دینا شروع کر دیا۔ پھر جب بید دیکھا کہ لوگ عموماً رسیدوں سے ہی معاملات کرتے ہیں تو صرافوں نے بھی قرض خواہوں کو سونے کی بجائے رسیدیں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح بینک کی صورت بیدا ہوئی۔ بعد میں ای کوایک منظم ادارے کی شکل دیدی گئی۔

## بینک کا قیام

بینک بھی بنیادی طور پر ''جوائٹ اسٹاک کینی'' ہے۔ اس کے تیام کا طریقہ وہی ہے جو کمپنی کیام کا ہوتا ہے۔

بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتاہے۔ (جوفقہی طور پر قرض ہی ہوتا ہینک لوگوں کو اپنی امانتیں ، عربی میں ''و دائع" اور انگریزی میں (Deposits) کہتے ہیں۔ زبازٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ الساب الجاری"
(Current Account) (کرنٹ اکاؤنٹ) اس کو عربی میں ''الحساب الجاری" (Fixed Deposit) جس كوعر في مين 'و دائع ثابته " كيت بير - اس مين مقرره مدت سے پہلےرقم واپس نہیں لی جاسکتی۔اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی

جب ان تین متم کے ڈیازٹ سے بینک کے پاس سر مانے جمع ہوجاتا ہے اور پکھ بینک کا ابتدائی سرماریجی ہوتا ہے تو اس تمام سرمائے کے استعمال کاطریقہ پیہوتا ہے کہ اس سرمائے کا ایک مقررہ حصہ سال شکل میں اسٹیٹ بینک کے یاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے، مرکزی بینک میں بیسر مایے عموماً ایسے سرکاری تمسکات کی شکل میں رہتا ہے جو باسانی نفتہ کی شکل میں تبدیل کیے جاسکیں ادران پر مجھ سود بھی ملتار ہتا ہے۔ مرکزی بینک پیطے کرتا ہے کہ تجارتی بینک این امانتوں کا کتنے فیصد حصہ مرکزی بینک میں رهیں گے۔ حالات کے لحاظ سے بیتناسب بدلتا رہتا ہے۔ آجکل امانتوں کا تقریباً حیاکیس فیصد حصہ اسٹیٹ بینک میں رکھوانا پڑتا ہے۔اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کواس بات کا پابند بناتا ہے۔اس لئے کہ بینک میں بے شار افراد کی رقبیں ہوتی ہیں۔اسٹیٹ بینک کے فرائف میں داخل ہے کہ ڈیازیٹر کے مفادات کا تحفظ کرے۔سیال سرمائے سے مرادوہ سرمایہ جونفتر ہویا جلدی نفتر پذیر ہو۔اس کوعربی میں "السبولة" الكريزى مين (Liquidity)اور اردو مين "نفذ پذيري" كت بين اس مين كيش دوسرے بینک میں اکاؤنٹس اور الی دستاویز ات شامل ہیں جوبسہولت نفذ میں تبدیل ہوسکتی ہوں جیسے سرکاری تمسکات وغیرہ۔ پھر بینک کچھسیال سرمایہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، تاکہ ڈیازیٹر کے مطالبات اورے کرسکے۔

### بینک کے وظا کف

بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کی وظائف ادا کرتا ہے۔ مثلاً تمویل ، تخلیق زر، برآمہ، درآمہ می واسط بنا وغیرہ - یہاں ان وظا کف کی قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

## تمويل

#### (Financing)

بینک کا سب سے اہم کام لوگوں کی ضروریات، خصوصاً تجارتی ضروریات کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔ بینک کھی طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے، ایسے قرضوں کوعربی میں 'ائتسان طویل الاجل" اور انگریزی میں (Long Term Credit) کہتے ہیں۔اور کھی قصیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جوعموماً تین ماہ یا چھواہ تک کے لئے ہوتے ہیں۔ان کوعربی میں "ائتسان قصیر الاجل" اور انگریزی میں (ائتسان قصیر الاجل) کہتے ہیں۔

بینک سے لوگ تین طرح کے قرضے لیتے ہیں۔ (۱) روز مرہ کی تجارتی ضروریات کے لئے قرض لیا جاتا ہے۔ ان قرض لیا جاتا ہے۔ ان کو لئے تارض لیا جاتا ہے۔ ان کو (Over Head Expenses) کہتے ہیں۔ (۲) کاروبار کے رواں اخراجات مثلاً سامانِ تجارت کی فریداری اور خام مال وغیرہ فریدنے کے لئے قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو عربی میں ''راس المال العامل" اور انگریزی میں (Working Capital) کہتے ہیں۔ (۳) بڑے برے منصوبوں کے لئے جوقرض لئے جائیں ان کوعر بی میں ''نہویل المشاریع" اور انگریزی میں برے منصوبوں کے لئے جوقرض لئے جائیں ان کوعر بی میں ''نہویل المشاریع" اور انگریزی میں۔ (Project Financing)

### ترض دینے کاطریت کار

بیکوں کو قرض دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں ترض فراہم کریں، بلکہ مرکزی بینک کی طرف سے ایک حدمقر رہوتی ہے، اس کے پابندر ہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں، اس حد کو عربی میں ''سقف الاعتماد" اور انگریزی میں مینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو ہدایت ہو جو ہیں سکت ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو ہدایت ہو وہ میں ہو کہ بینک اپنی تمام امانتوں کا (% میم فیصد) مرکزی بینک کے پاس رکھوا تا ہے، جس کوعربی میں کہ بینک اپنی تمام امانتوں کا (% میم فیصد) مرکزی بینک کے پاس رکھوا تا ہے، جس کوعربی میں احتمال السیولة" اور انگریزی میں رکھتا ہے۔ اور تیس فیصد (% ۲۵) کی صد تک پرائیویٹ بینک اپنی پاس نقد (Cash) کی صورت میں رکھتا ہے۔ اور تیس فیصد (% ۲۵ فیصد) سے یا تو سرکاری تماکات افراد یا اداروں کو قرض فر اہم کر سکتا ہے۔ باقی بچیس فی صد (% ۲۵ فیصد) سے یا تو سرکاری تماکات

خریدے یاسر کاری اداروں کوتر ضفراہم کرے، جیسے پی، آئی، اے، وایڈ ا، اسٹیل ملز وغیرہ۔ "سقف الاعتماد" مقرركرنے ميں كئ عوامل كا دخل موتا ، مثلاً بھى كى خاص شعے مثلاً زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ تمویل مطلوب ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ ادھر کر دیا جاتا ہے، جمعی افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لئے مدمقرر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ بینکوں کے زیادہ قرضے جاری كرنے سے بھى افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، جبیا كہ آمے " "خلیق زر" كے عنوان كے تحت اس كى وضاحت ہوگی۔اور بھی مروجہ فیکسوں سے حکومت کے اخراجات پورے ہیں ہورے ہوتے اور مزید فیس نگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مرکزی بینک کا (Reserve) بڑھا کر اور بینکوں کوسرکاری تھات خریدنے کا پابند کر کے عوام کی رقوم کا ایک بڑا حصہ حکومت قرض لے لیتی ہے۔

"سفف الاعتماد" كاندرر بت بوع بيكول ك قرض ديخ كاطريقه يه بوتا بك سب سے پہلے بینک بیجاز ہلیتا ہے کہ جو مخص قرض لےرہا ہے وہ مقرر ہدت تک قرض والی بھی کر دےگایانہیں؟اس کی جائدادیں اور مملوکات کیا ہیں؟ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حدمقرر کردیتا ہے كه اتنى مرت ميں ہم اتنا قرض دينے كے لئے تيار ہيں، جوحسب ضرورت وقتاً فو تتأليا جاسكے گا۔ قرض کی صد مقرر کرنے کوعربی میں "تحدید السقف" اور انگریزی میں Sanction of the) (Limit كت بير - ال تحديد كے بعد ال مخف كے لئے بينك ميں ايك ا كاؤنث كھول ديا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے دہ جب جاہے جتنا جاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کھو لنے پر بینک بہت خفیف شرح سے سود بھی لیتا ہے (مثلاً 80ء نصدیا 8 افیصد) اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تو با قاعدہ شرح سے سودلیا جاتا ہے۔اس مت کے دوران عموماً یہ بوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے کراس میں سے جون جائے وہ دوبارہ بینک میں واپس کر دی جاتی ہے۔اس طرح رقم لینے اور واپس کرنے کا سلملہ چال رہتا ہے۔ مت کے اختام پر بینک حماب کرتا ہے کہ کتنی رقم کتنے دن اس کے پاس رہی۔ اس حراب کے مطابق اس سے سودلیا جاتا ہے۔

بینک کی اقسام (باعتبارتمویل)

بینک کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل كرتے ہيں۔اس طرح بيكوں كى اقسام يہ ہيں۔ زرعی بنک۔ جس کو عربی میں "المصرف الزراعی" اور انگریزی میں (Agricultural Bank) کہتے ہیں۔ یہ بینگ زراعت کے شعبوں میں قرض فراہم کرتا ہے۔

الملام اورجديد معاشى مسائل 777 جلد بفتم -املام كامعاثى نظام منعتی بنک\_ جس کوعر بی مین "المصرف الصناعی" اور انگریزی مین (Industrial) (Bank) کتے ہیں اس کا کام منعی رتی کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔ ر قیاتی بنک۔ جو بینک کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لئے قرضے دیتے ہیں ان کو "ر تیاتی بنک" کہتے ہیں جن کوعر بی میں "بنوك التنمیة" اور انگریزی میں "Development) ーグで Bank) كوآير يثو بنك - (Cooperative Bank) اس كوع بي ش" المصرف التعاوني" کہ سکتے ہیں۔ بیبنک امراد با جمیٰ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا دائر ہ کارمبران تک محدود ہوتا ہے۔ جولوگاس کے ممبر ہوتے ہیں، انہی کے ڈیازٹ ہوتے ہیں اور انہی کوقرض دیا جاتا ہے۔ انوسمنٹ بنک۔(Investment Bank) عربی میں" بنک الاستشمار" کہتے ہیں، بظاہر محتف مما لک میں بیاصطلاح مختلف مفہوم کے لئے استعال ہوتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں اس سے مراد الیابینک ہوتا ہے جس میں ڈیازٹ متعینہ مدت کے لئے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یاسیونگ ا كاؤنث اس مين نبيل موت ،صرف فكسد ويازث موت بين ، اورقر ضيبيل دي عات ان تمام بیکوں کا دائرہ کا رمحدود ہوتا ہے۔ ٢- كمرشل بنك - ايسے بينك جوعموى تمويل كاكام كرتے ہيں، كى شعبے كے ساتھ مخصوص نہيں

۱۔ کمرسل بنک۔ ایسے بینک جوعموی تمویل کاکام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ان کود کمرشل بنک' (Commercial Bank) اور عربی میں "البنك التجاری" کہتے ہیں۔

## درآمد، برآمد میں بینک کا کردار

بینک کے وظاکف میں ہے بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت (درآمد برآمہ) میں ایک لازی ذرایعہ ہے۔ بینک کی وکالت اور معرفت کے بغیر برآمداور درآمر ممکن نہیں۔
اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہتا ہے تو در سرک ملک کا تاجراس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب میں مطلوبہ سامان خریدار کو بھیجوں گاتو وہ واقعاً تیمت کی ادائیگی کر دے گا۔ لہذا درآمد کنندہ برآمد کنندہ کو اعتاد دلانے کے لئے بینک سے ایک مائٹ نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک بیچے والے کواس بات کی ضائت دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں کو مائٹ نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک بیچے والے کواس بات کی ضائت دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں کو مائٹ دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں کو کا خواب الضمان "یا" خطاب الخنماد" کہتے ہیں۔ آمانی کے لئے ایل الاعتماد" کہتے ہیں۔ آمانی کے لئے ایک

ى (L/C) كهدديا جاتا ہے- بيضانت نامه حاصل كرنے كو ايل \_ى كھلوانا اور عربي ميں "فتح الاعتماد" كہتے ہیں۔ بینک ایل -ى كھول كر برآمدكننده كے بینك كو بھیج دیتا ہے - برآمدكننده كے بیک کو (Negotiating Bank) کتے ہیں۔ایل۔ی پہنچنے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک كرا ديا جاتا ہے۔ اور جہاز ران ميني مال بك ہونے كى رسيد جارى كرتى ہے، اس رسيد كوع بي ميں "بولیصة الشحن" اور انگریزی میں (Bill of Lading) کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کا بینک بربل آن لیڈیک مع کافذات کے ایل سی کھولنے والے بینک کو بھیجنا ہے۔ درآمد کنندہ اپنے بینک سے بہ کاغذ وصول کر کے ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے۔ ان کاغذات میں مال کی جو تفصیل لکھی گئی ہے وہ آرڈر کے خلاف ہوتو کاغذات واپس کردیئے جاتے ہیں۔ اگر کاغذات کی تفصیل ایل ،ی کے موافق ہوتو یکاغذات دکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کرلیا جاتا ہے۔اور بینک بیکاغذات درآمد کنندہ کو اس وقت دیتا ہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کردے \_ ادائیگی کے لئے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں مجھی درآ مدکنندہ ایل سی تھلواتے وفت ہی بوری رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس صورت کو اصطلاح میں بیکہا جاتا ہے کہ فل مارجن (Full Margin) پر ایل ۔ی کھلوائی گئ ہے، عربی میں اس کو' فتح الاعتماد بغطاء کامل" کہتے ہیں، بھی ساری ادائیگی بینک ے کاغذات چھڑوانے کے وقت کی جاتی ہے اس کو بیکہا جاتا ہے کہ "زیرو مارجن" پرایل سی تھلوائی گئ ہے۔ بھی ایل سی تھلوانے کے وقت تھوڑی ادائیگی کی جاتی ہے۔اس صورت میں کل رقم کا جتنا ادا كيا كيا با اتن بى فيصد مارجن برايل عى كھولنا كہتے ہيں۔مثلاً كل قيمت كا (% ٢٥ فيصد) حصه ایل ۔ ی کھلواتے وقت بینک میں جمع کرا دیا گیا تو کہا جائے گا کہ بیابل ۔ ی ۲۵ فیصد مارجن پر کھلوائی

مجھی بیمعاہرہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنی طرف سے ادائیگی کر دے گا اور درآ مد کنندہ ایک معین مت کے بعد ادائیگی کرے گا۔ اس صورت میں بینک کا قرض درآ مدکنندہ کے ذے ہوجاتا ہے جس پرعمو مابینک سود لیتا ہے۔

ایل سی پرفیس

بینک کوایل ی کھو لنے کے وقت جوخد مات ادا کرنی پڑتی ہیں، ان پر بینک معاوضہ لیتا ہے۔ درآمد کنندہ کے بینک کی تین خد مات ہوتی ہیں۔

وکالت (A gency) مینی بینک درآمد کننده کاوکیل بن کر برآمد کننده سے معاملات کرتا ہے،

اللام ادرجديد معاشى مسائل 4779 جلد مفتم -اسلام كامعاشى نظام زیدار کے کاغذات برآمد کنندہ کو بھیجنا ہے، اور برآمد کنندہ کے بھیج ہوئے کاغذات وغیرہ درآمد کنندہ کو بررراع -ان فدمات پر بینک اجرت لیتا ہے۔ مانت (Guarantee) یعن اس بات کی صانت لیتا ہے کہ اگر خربیدار نے رتم ادانہیں کی تو رورتم اداكر عا-اس يبحى اجرت ليتاب قرض (Credit) مین جب تاجر قیمت کی ادائیگی فورانه کرے، اور بینک اس کی طرف ہے ادائیگی کرد ہے تو بیرقم درآمدکنندہ کے ذھے اس کا قرض ہو جاتی ہے۔جس پروہ درآمدکنندہ سے سود ومول کرتا ہے۔ قر ضددونوعیت کا موسکتا ہے۔ بھی تو با قاعدہ قر ضدلیا جاتا ہے جب کہ بیمعامدہ موکہ بردقت ادائیگی بینک کرے گا اور در آمد کنندہ کھی عرصہ بعد بینک کواس کی ادائیگی کرے گا۔ بیابی الگ معاہدہ ہوتا ہے ایل سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ سے با قاعدہ شرح سے سودلیا جاتا ے۔ بھی باقاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا، لیکن خود بخود معاملات کے درمیان میں بینک کا ایل۔ی كفلوانے والے كے ذمے قرض موجاتا ہے۔ بياس طرح موتا ہے كہ بھى ايل سى كھلواتے وقت يورى ادائی ہوجاتی ہے، اس کود وافیصد شرح پر ایل ۔ی کھلوانا کہتے ہیں۔ بھی کھھادا لیگی ہوتی ہے مثلاً ٢٥ نيمدى ادائيكى برايل \_ى كھلوائى كئى اس كو٢٥ نيمدشرح برايل \_ى كھلوانا كہتے ہيں \_ بھى ايل \_ى کھواتے وقت بالکل بھی اوائیگی نہیں ہوتی اس کو زیرو مارجن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں اب اس مورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیریا کچھ ادائیگی برایل۔ی کھولی گئی ہو کاغذات آتے ہی بیک ادائیگی کردےگا، بشرطیکہ سامان کے کاغذات ایل سی کی شرائط کے مطابق ہوں اور کوئی عدم ادائیگی نہ پال گئی ہو، مگر درآ مد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چندون تا خیر ہوجاتی ہے۔مثلا اس لئے تافیر ہوگیٰ کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہوگئی۔الی صورت میں اسے دن کا قرضہ فور بخور ہوجاتا ہے۔اس قرضہ ربھی سودلیا جاتا ہے۔ دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضائت کس چیز کہیں دیا۔ یہاں بینک کے دو ہی کام ہوتے ہیں، جن پروہ معاوضہ لیتا ہے۔ عمال قرض اس طرح ہوتا ہے کہ ایل ۔ ی میں بھی تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادا یکی ضروری ہوگی، اس کو (L.C at Sight) کہتے ہیں، اس صورت میں برآمد کنندہ کے بینک کو کول قرض نہیں دینا پڑتا۔ بھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات بھنچنے کے است دن بعد خریدار کی طرف

اللام اورجديد معاشى سأل ے ادائی ہو کی تو اس صورت میں اگر درآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تا جر کونو رأادا لیکی کردے تو بہ

بنك كابرآ مكنده كے ذعرض بوجائے گا۔ درآمد کنندہ کے پاس بھی درآم کے لئے رقم نہیں ہوتی یا رقم تو ہوتی ہے، مگر دہ اس رقم کودرآم پرلگا کر بخدنہیں کرنا جا ہتا، تو وہ بینک سے ترض لے کر درآمد کرتا ہے۔ درآمد کے لئے بینک جو ترض دیتا ے اس کوعر بی شن "نمویل الوار دات" اور انگریزی شن (Import Financing) کہتے ہیں۔ ا ہے بی درآم کے لئے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے، یعنی کسی تاج کے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء ک خریداری کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لئے اس کورقم کی ضرورت ہوتی ے جودہ بیک ے قرض لیتا ہے اور قرض لے کرمطلوب اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے اس صورت میں بیک برآم کنندہ کو جوقرض دیتا ہے اس کو''تمویل الصادرات" اور انگریزی میں Export)

- کتر بین Financing)

مرحکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تا کہ ملک کا سامان با ہر فروخت ہوتو اس سے زرمبادلہ ملک میں آئے۔ پاکتان میں بھی برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے "اسٹیٹ بینک آف یا کتان 'نے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کو (Export Refinancing) (اعادہ تمویل الصادرات) كہتے ہیں۔اس كاطريق كاريملے بيتھا كمركزى بينك نے ملك كے كرشل بيكول كوب ہدایت جاری کی تھی کہ برآ مدات کے لئے دیئے جانے والے قرضوں برسود کم شرح سے وصول کیا كرين، مثلاً عام شرح سود ١٥ فيصد موتى علة برآمداتى قرضون برآته فيصد سودليا كرين -اس طرح جو كمرشل بينك قرضے دے گا، مركزي بينك اتنى ہى رقم اس بينك كو دے دے گا، اور آٹھ فيصد سود ميں ہے یا نج نیصد سودم کزی بینک لے گااور تین فیصد سود کمرشل بینک کا ہوگا، اس صورت میں بینکوں کو سے فائدہ ہوتا تھا کہ ان کواپی رقم لگائے بغیر تین فیصد سودمل جاتا تھا۔ کیونکہ قرض کی رقم مرکزی بینک نے مهيا ڪهي۔

اباس کے طریق کارمیں بے تبدیلی ہوگئ ہے کے مرکزی بینک کرشل بینک کو اتنی رقم دینے کی بجائے اس بینک کے نام کا ڈیازٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس پرٹریٹرری بل (۱) کے حماب سے ال كرشل بينك كوسودديتا ، جوعموماً چوده يا پندره فيصد موتا ب-ادر كرشك بينك كو جوآته فيصد سود قرض لینے والے کی طرف سے ملے گااس میں سے پانچ فیصد مرکزی بینک کودے گا۔اس صورت میں كرشل بينككواس ميس سے تين فيمدسود بچ گااور چوده يا پندره فيمدسودمركزي بينك كى طرف سے (۱) اس ک دخا حت مرکزی بک کے دخا تف کے بیان میں ہوگ ۔ اس پر نیلام کے ذریعے مود طے ہوتا ہے۔

لے گا۔ اس کا مقعد برآ مدات میں تمویل کی حوصلہ افز الی ہے۔

بلآف الميني

بل آف المجین ایک خاص فتم کی دستاویز ہے۔ جب کوئی تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے تو خریدار کے نام بل بناتا ہے بعض اوقات اس بل کی ادائیگی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اس بل ریدر اللہ کا کہ کہ کہ اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ میرے ذے اس بل کادا نیکی فلال تاریخ کوواجب ہے۔اس کوعربی میں "کمبیالة" اردومیں" ہنڈی" اورانگریزی یں (Bill of Exchange) کہتے ہیں۔ بل آف ایکی میں ادائیگی کی جوتاریخ لکھی ہوئی ہوتی عال تاری کے آجانے کو عربی میں 'نضج الکمبیالة" اور انگریزی میں (Maturity) کتے ہں۔ان تاریخ ادائیگی کو (Maturity Date) کہتے ہیں۔ ہنڈی میں لکھا ہوا دین تو مدیون سے تاریخ آنے یر بی لیا جاسکتا ہے۔ مگر دائن کوفوری طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسر فے فض کو وہ بل دے کراکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اس کے حقوق اس تیسر فے خص كاطرف نتقل كرديتا ہے۔تيسرا شخص اس برلكھى ہوئى رقم ميں سے كوتى بھى كرتا ہے۔مثلاً ہندى ب ایک ہزاررویے لکھے ہوئے ہیں تو وہ نوسو پچاس (۹۵۰)رویے دیتا ہے، اس عمل کوعر بی میں "خصم الكسيالة" اورانكريزى مين (Discounting of the Bill of Exchange) اوراردويس "بدلگانا" كہتے ہيں اور منڈى كى پشت ير جو دستخط كيے جاتے ہيں اس كوعر بي ميں "تظهير" اور اگریزی میں (Endorsement) کہتے ہیں۔اور اردو میں 'عبارت ظہری لکھنا'' کہتے ہیں ہنڈی بیر لگانے کی شرح (Maturitry) (نضح الکمبیالة) کو مرتظر رکھ کر طے ہوتی ہے۔ تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی جائے ،بندلگانے کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔

بینک بھی بل آف ایجینج کی ڈسکاؤ نٹنگ کرتے ہیں اور یہ بینکوں کے قصیر المیعاد قرضوں میں افل ہے۔ اس لئے کہ بل آف ایکی پینچ کی ادائیگی عموماً تین ماہ میں ہوتی ہے۔

تخليق زركاعمل

بینک کاایک اہم کردار جس کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے دہ بینک پہلے ہے موجود ذر مگراضافہ کر کے ذرکے پھیلاؤ کو بڑھا تا ہے اور رسد میں اضافے کا کام انجام دیتا ہے، اس کو''تخلیق ز''یا''تخلیق اعتبار'' کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس جورقم آتی ہے اس میں سے بہت تھوڑ اسا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں،اس کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں۔ای طرح جب لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو نفتر کی شکل میں لین ضروری نہیں تبجھتے ہیں، بلکہ قرض دینے کی عمو مأصورت سے ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کا اکاؤن کول کراس کو چیک بک دیدیتا ہے، تا کہ بونت ضرورت چیک جاری کرکے بذرایعہ چیک ادائیگی کر سے مثلاً کی نے بینک سے ایک لا کھرو ہے کا قرضہ لیا تو بینک اس کونفتر ایک لا کھ دینے کی بجائے ایک لا کھردیے کااس کے نام اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کودیدیتا ہے۔ اب اس کو جب بھی کہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنا ہوگ تو وہ چیک جاری کرے ادائیگی کرے گا۔ان دوباتوں کوسامنے رکھ کرغور كيا جائے تو اندازہ ہوگا كہ بينك كے ياس جتنے نوث موجود ہوتے ہيں اس سے كئ گنا زيادہ كا فائدہ اٹھایا جارہا ہوتا ہے۔وہ اس طرح کہ جب کی بینک کے یاس کچھنوٹ آئے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرض دیدے گا۔جس نے قرض لیا یا تو وہ نفذ لے گا ہی نہیں، بلکہ ا كاؤنث كھلواكر چيك بك لے گايا لے كر دوبار ہ اى بينك ميں ركھوائے گا۔اس سے جتنى رقم كامزيد ا كاؤنث كھولا گيا زر ميں اتنااضا فد ہوا، حالانكہ نوٹ اتنے ہى ہيں جتنے رکھے گئے تھے، پھر قر ضدار كانيا اکاؤنٹ کھولنے سے جونیاڈ پازٹ بینک کے پاس آیا ہاں میں سے بھی ریزرو تکال کر باقی رقم بینک آ کے دے گا۔ جو مخص رقم لے گاوہ پھر بینک میں رکھوائے گا تو اس سے زر میں مزید اضافہ ہوگا، اس طرح زرمی کی گنااضافہ وجائے گااس کو ' تخلیق زر' کہتے ہیں۔

مثل کی بینک میں کی شخص نے ۱۰ ارو پے رکھے۔ بینک نے اس میں سے بیس فیصد لیخی بیں روپے مرکزی بینک کودے کر باتی اس روپے کی کوتر ض دید سے ۔ اس نے بیای روپے کھرای بینک میں رکھ دیئے۔ تو اب بینک کے پاس کل ایک سوای روپے کے ڈپازٹ ہو گئے۔ اس کا بیس فیصد لیخی کودے کر ۱۲ روپے کھر کی بینک کودے کر ۱۲ روپے کھر کی کوتر ض دے گا اور وہ کھی ای بینک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں ایک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں ایک میں کوبیا کے ڈپازٹ میں نے سازم کا تو بینک کے ڈپازٹ میں نے مدلین ۱۰ مرد کری بینک میں رکھوائے گا اور بینک کے پاس ۱۳۲۸ روپے کے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ اس رقم کا میں فیصد لین ۱۳۵۰ مرد پر (جس میں سے کھیٹیں روپے پہلے دے چکا ہے، مزید ۱۳۵۰ اروپی) مرکزی بینک کودے کر باتی ۱۶۰ موجائی ہو جائی میں ہو جائی کے باس مرح اس بینک میں رکھ دے کہ پان سامر ح اب بینک کے پاس مور وپے میں میں میں کے دیا تھی میں رکھ دے رہتا ہو جائی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس مور وپے سے مگر اس سے رہتا ہے کہاں تک کر رقم ختم ہو جائی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس مور وپے سے مگر اس سے فائدہ ۱۳۵۰ میں کی جاری کر

بنک کے زرکو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت دخل ہے، جس کو اصطلاح میں فلوٹ (Float) کتے ہیں۔ بینک کے پاس جورقم ڈپازٹ کے طور پے ماس پر بینک کومودد ینا پڑتا ہے۔ بنودان ڈیازٹس کی لاگت (Cost) ہے مینی بیسوددے کربینکوں کو بیڈیازٹ عاصل ہوئے کیل بھی رقم کھدت کے لئے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے، مگراس مت میں وہ بینک کے ڈیازٹ میں شامل نیں ہوتی اور اس پر بینک کوسو دہیں اوا کرنا پڑتا۔ یہ بینک کا ایسازر ہے جس پر لاگت کھی اوانہیں كن يرقى ايما كئ صورتوں ميں ہوتا ہے، مثلاً ايك بينك كى طرف سے كى دوس بينك كا چيك ماری کیا گیا تو اس بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں چھمدت لگ جاتی ے۔اس دوران بیرقم بینک کا فلوث ہے۔اس کی ایک صورت بیجی ہے کہ بینک نے کس کوڈرافٹ ریا، جب تک سے ڈرافٹ کیش نہیں کرالیا جاتا اس وقت تک بیرقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پر ا الکے صورت میں بھی ہے کہ بینک ایل سی کھولتا ہے اور امل سی کھلوانے والا ادائیگی ای وقت کر ریا ہ، مگر بینک آ کے ادائیکی ای وقت کرتا ہے جب کاغذات آجاتے ہیں، اتن در کے لئے دورقم بغیر کالاگت کے بینک کے پاس رہتی ہے، ای طرح ریلوے بلٹی میں ہوتا ہے کہ کاغذات بینک میں أتے ہیں۔ بینک میں ادائیگی کر کے کاغذات وصول ہوتے ہیں اور کاغذات وصول کر کے بلٹی چھڑائی عال ا اب كاغذات ليت موسة ادائيكي توبينك ميس كردى جاتى ب، مربلي سيميخ والي كويدرةم كي السابی ہوجاتی ہے۔ یہ بھی بینک کا فلوث ہے۔ فج درخواستوں کا معاملہ بھی ایا ہی ہے۔اس کے ملادہ فلوٹ کی اور بھی کئی صور تیں ہو سکتی ہیں فلوٹ کے ذریعے بینکوں کو کافی سر مایہ حاصل ہوتا ہے۔ ال سے ایک اور بات سامنے آگئے۔ وہ یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازیٹر (رقم الموانے دالوں) کو جوسود دیتا ہے، بینک کی لاگت بھی اتن ہی ہوتی ہوگی۔مثلاً ۸ فیصد سود دیتا ہے تو بنك كالاكت بھى آئھ فيصدى ہوگى، مرواقعہ ميں معاملہ ايسانہيں، بينك كي حقيق لاگت اس سے كم 

سود ادانہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایسی رقم ایک تو فلوٹ کی رقم ہے، دوسری کرنٹ اکاؤن کی رقم ہوتی ہے،اس سےمعلوم ہوا کہ بینک کو جونفع حاصل ہوتا ہے،اس کا آٹھ نیصد سے بھی معوام کوماتا ہے، البذابینک کے نفع کارخ عوام کی طرف کم ہے اور سرمایدداروں کی طرف زیادہ ہے۔

## مركزي بينك

البنك الرئيسي(Central Bank)

سے ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے، جوتمام تجارتی بینکوں (Commerical Banks) کا مكران ہوتا ہے، ملك كے مالياتى نظام ميں اس كا بہت اہم كردار ہوتا ہے، جيسا كداس كے وظائف معلوم ہوگا۔اس ادارے کواردو میں "مرکزی بنک"عربی میں "البنك الرئیسى" اور انگریزی میں (Central Bank) کہتے ہیں۔ مرکزی بینک مختلف مما لک میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے مثلًا پاکتان میں"اسٹیٹ بیک آف پاکتان"مرکزی بینک ہے۔الگلینڈ میں" بنک آف الگلینڈ" انڈیامی ''ریزروبینک آف انڈیا''مرکزی بینک ہے۔

### مرکزی بینک کے وظا نف (Functions)

مرکزی بینک (Central Bank)متعدد وظائف انجام دیتا ہے۔ جن کو یہاں ذکر کیا جاتا

پی حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی رقبیں اس میں رکھی جاتی ہیں مگر حکومت کی رقبوں پر ہیہ بینک حکومت کوسوز بین دیتا ہے۔ اور بوقت ضرورت حکومت کوقر ضفراہم کرتا ہے اور اس پرمعمولی شرح

مركزى بينك حكومت كامعاشى باليسيول ميس مشير بھى موتا ہے۔

مرکزی بینک زرمبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور بونت ضرورت اس کا اجراء بھی کرتاہے۔

مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار دو ہیں۔ایک سے کہتمام تجارتی بینکوں کی تکرانی کرتا ہے اوران کانظم وضبط قائم رکھتا ہے تا کہان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کاسد باب ہو۔اس مقفر کے لئے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے۔مثلاً (۱) کی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس بینک کوالسنس دینامرکزی بینک کا کام ہے۔ مرکزی بینک کی طرف سے السنس کے بغیر بینک

المارادوميدمائل

جلديفتح -اسام كامعاثى نظام و من اور لائسس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام منروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ ام ای نقط نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت زیادہ ہو، مرکزی بینک تجارتی بنکوں کارخ اس (۱) من المراب من المراب المرا رافت یا تجارت یا صنعت وغیره) میں سر مایدلگانے کی ضرورت ہوتو مرکزی بینک تجارتی بیکول کوان رور المعبول عن زیادہ قرض دینے کا پابند کر دیتا ہے۔ (۳) جن لوگوں (Depositers) نے بك من الى رتس لكائي موكى مين ال كى رتبول كے تحفظ كے لئے تواعد وضوابط بناتا ہے۔ مثلاً رتم كا ا عدم کزی بینک مین رکھنا ہوگا اور اتنا حصہ مرکزی بینک اپنے پاس محفوظ رکھے گادغیرہ۔ (۲)اس ات كالكرانى ركمتا ہے كه بينك كى مجموع حالت مالى طور برمنتكم مواوران ميں اسے حقوق كى ادائيكى كى ملاحت اوراستعداد ( ہے۔ (۵) تجارتی بیکوں کے باہمی لین دین کا تعفیہ بھی مرکزی بینک کرتا ہے، السقعد کے لئے مرکزی بینک میں ایک شعبہ ہوتا ہے جس کوعربی میں غرفة المقاصة اور انگریزی می (Clearing House) کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو" تصفیہ کھر" کہد سکتے ہیں۔ تجارتی بیکوں كررميان جولين دين موتا ہے، ايك دوسرے كى طرف چيك يا ڈرافك جارى موتے ہيں، روزانه غرفة المقاصة مين ان كا حساب كرليا جاتا ہے۔ (٢) كرشل (تجارتى) بيكوںكو بوتت ضرورت ز فددیتا ہے۔ جب کس بینک سے رقم فکلوانے کے لئے استے زیادہ مطالبات آجائیں کہوہ اینے ال اٹاثوں سے ان کو پورا نہ کر سکیں تو بینکوں کے پاس آخری چارہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مرکزی بینک ے قرف کیں، ای لئے مرکزی بینک کو" آخری جارہ کار کے طور پر قرض دینے والا" Lender of) (the Last Resort کتے ہیں۔ (۵)مرکزی بینک کی دواہم ذمہ دار یوں میں سے دوسری اہم ندداری یہ ہے کہ بینک ملک میں زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زرزیادہ ہوتو اليطريق اختيار كرتا ہے جس سے زرسكر ناشروع ہوجائے اور اگر تفريط زركي صورت حال ہوتو ايے كام كرے جس سے زركا پھيلاؤ برد ھے۔ زركو پھيلانے ياسكڑنے كے كئ طريقے ہو سكتے ہيں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح پر سود پر قرضہ دیتا ہے اس کو (Bank Rate) اورع بي من "سعر البنك" كمت بين، اى كو (Official Rate) اورع بي من "السعر الرسعى" بھى كہتے ہيں۔ يہ بينك ريث بھى زركے بہاؤ پراثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ال طرح کرجب مرکزی بینک شرح سود (بینک ریث) زیاده کرے تو اب تجارتی بینکول کوزیاده سود پر قرضه مے کا، لہزادہ خود بھی عوام کوزیادہ سود پر قرضہ دیں ہے، جس کا نتیجہ بید ہوگا کہ لوگ کم قرض کیں گے۔ جباول كم قرض ليس مح توبيك كاتخليق ذركاعمل بهي كم بوگاادر ذرى گردش بهي كم بوجائ ك-اى

اسلام اورجدید معاشی سائل ۲۵۶ تو تجارتی بینک بھی گھٹا دیں گے جس کے نتیجہ میں لوگ کے بھی مگٹا دیں گے جس کے نتیجہ میں لوگ کے بھی مرکزی بینک بھی گھٹا دیں گے جس کے نتیجہ میں لوگ ترض زیادہ لیں گے اور تخلیق ذرکاعمل زیادہ ہوکر ذرکی رسد بڑھے گا۔

ر پیژری بل

روس عظریقه کو (Open Market Operation) اور عملی الله و روس عظریقه کو که الله و روس علی الله و روس کا مجھنا ضروری ہے۔ حکومت کو الله فنوحة "کتے ہیں۔ اس نظام کو بچھنے کے لئے پہلے ٹریٹرری بل کا مجھنا ضروری ہے۔ حکومت کو الله فنورت ہوتی ہے تو رقم حاصل کرنے کے لئے حکومت مختلف قرضے کی دستاویزات جاری جب رقم کی فرستاویزات جاری کرتی ہے جن کو''سرکاری شکات' کہتے ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تجارتی بینکوں سے رقم وصول کرتی ہے جن کو''سرکاری شکات' کہتے ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تجارتی بینکوں سے رقم وصول کرنے ہے جن کو انگریز کی میں (Treasury Bill) کرنے کے لئے میں ایک بل کی ' قیمته اسمیة" (لکھی کرنے ٹیت اللہ اور عربی میں 'سندات الخزینة' کہتے ہیں۔ ایک بل کی ' قیمته اسمیة' (لکھی مورکی ٹیت) (Face Value) مورو ہے ہوتی ہے۔

یہ بل مقررہ مدت کے لئے جاری ہوتے ہیں، عمو ما چھ ماہ کے لئے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بل بذریعہ بنام مقررہ مدت کے لئے جاری ہوتے ہیں، عمو ما چھ ماہ کے لئے جارے دوسر بے لوگ بھی بندریعہ بنام بنج جاتے ہیں۔ ویران کے ابتدائی خریدار تجارتی بینک اعلان کر دیتا ہے کہ اتی رقم (مثلاً بینک میں سے خرید لیتے ہیں۔ بیل میں اور بینک اپنی اپنی طلب بتاتے ہیں۔ ہم دی ارب روپے) کے ٹریژری بل جاری کیے جارہے ہیں اور بینک اپنی اپنی طلب بتاتے ہیں۔ ہم بینک بتاتا ہے کہ میں اتنی قیمت پرائے بل خریدنا چا ہتا ہوں، آجکل اس کاریٹ عموماً ۱۳ یا ۱۳ فیصد ہیں بینک بین اور پورہ بوتی جاتی سورو پے کا بل تقریباً ۱۸ یا کہ روخت ہوتا ہے جس جس بینک کی ہوئی جاتی ہاں کواس کی طلب کے مطابق بل دے کر قم اس سے وصول کر لی جاتی ہے۔ اب جس بینک نے یہ بینل مثلاً ۱۸ روپے میں خریدا وہ چھ ماہ کے بعد اس کی مدت آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک ہی میں یا بازار رودہ مصوں (Stock Exchange) میں اس بل کی مدت آنے سے پہلے اسٹیٹ بینک ہی موعتی ہے۔ صوص

"اوپن مارکیٹ آپیشن"کا مطلب ہے ہے کہ ذر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر کی قتم کی پابندیاں لگانے کی بجائے خودٹریٹرری بل کی خریدیا فروخت کے لئے کھلے بازار میں آکر زرکی رسداوراس کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔وہ اس طرح کہ جب زرکا بہاؤ کم کرنا ہوتو مرکزی بینکٹریٹرری بل کم قیمت پر فروخت کرنے کی آمادگی ظاہر کرتا ہے،جس کے نتیج میں تجارتی بینک اپنا سرمایہ دے کر بل فرید نے لگتے ہیں اور بینکوں کا زرم کزی بینک میں واپس ہونا شروع

المام ادر جديد ما عى ماكل . جلدائعتم \_اسلام كامعاشى نظام ہوجاتا ہے، بیکوں کے پاس سرمایہ کم ہوجاتا ہے اور قرضوں کی فراہی کم ہو کر تخلیق زر کاعمل بھی کم ہو ہوجاتا ہے، بیکوں کے پاس سرمایہ کم ہوجاتا ہے اور قرضوں کی فراہی کم ہو کر تخلیق زر کاعمل بھی کم ہو ہر جاتا ہے برعس اگر ذر کا پھیلاؤ بر حانا ہوتو مرکزی بینک ٹریٹرری بل زیادہ تیت پر خرید نے ماہ کہ کا دار میں آجاتا ہے، لوگ بل ج کرمرکزی بینک سے رقم لیتے ہیں تو زر پھیل جاتا ہے۔ ع لئے کیلے بازار میں آجاتا ہے، لوگ بل چ کرمرکزی بینک سے رقم لیتے ہیں تو زر پھیل جاتا ہے۔ مرکزی بینک ریزروکی شرح کم یا زیاده کر کے بھی زرگی رسد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کدربزرد کم ہوگاتو بینکوں کوزیادہ قرض فراہم کرنے کاموقع ماتا ہے اور تخلیق زر کاعمل برھتا ہے۔ ررروزیادہ ہوتو بینک کم قرض فراہم کرتے ہیں جس کے نتیج میں تخلیق زر کاعمل بھی کم ہوجاتا ہے۔ اں لئے مرکزی بینک ذرکو پھیلانے کے لئے ریزرو کم کردیتا ہے اور زرکے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لئے رردردهاديا --

سودی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بیکوں کوشر ح بر صانے کا یابند کردے گاتو لوگ قرضہ کم لیں گے اور زر کا بہاؤ کم ہوگا، اور اگرشر ح سود گانے کا بابند کرے گاتو لوگ قرضہ زیادہ لیں گے اور زر کا بہاؤ ہو ھے گا۔

۵۔ ترضہ جاری کرنے کی حد بندی کر کے یا مختلف شعبوں کے کوٹے مقرر کر کے بھی زر کے بہاؤ كم كها ما تا ہے۔مثلاً بيد يابندي لكا دے كه بينك اين امانتوں كے صرف جاكيس فيصدى مدتك فرضه رے کیں کے بابنک اپن امانوں کا ۲۵ فیصدفلاں شعبے میں قرضہ دیں گے۔ان یابندیوں سے بینک کم تر فدجاری کرسکیس کے اور تخلیق زر میں کی ہوگ ۔

١۔ مركزى بينك كے وظائف ميں بيجى داخل ہے كہوہ بيكوں كے لئے قرضه دين كا ايبا نظام تائم كرتا ہے، جس سے لوگوں كا بھى نقصان نہ ہواور ملكى معاشى نظام ميں يا بينك كى اپنى حالت ميں عدم

البمركزى بينك كوبيكول كے علاوہ دوسرے مالياتی ادارے (جن كی وضاحت آگے آرہی ے) کی مرانی کا اختیار بھی دیدیا گیا ہے۔

## ویگر مالیاتی ادارے

المئوسسات المالية (غير المصرفية)

(Non- Banking Financial Institutions)

(N.B.F.I)

چھادارے اتن بات میں تو بینک کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں سے رقیس جمع کر کے ان کے

زر لیے تمویل کرتے ہیں، گر بینک کے دوسرے وظائف انجام نہیں دیتے۔ مثلاً ان کے بینک کی طرح کرنے اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہوتے ،صرف فلسٹ ڈپازٹ ہوتے ہیں، سادارے بیکوں کی طرح بین الاقوامی تجارت میں بھی واسط نہیں بنتے۔ ایسے اداروں کوعر بی میں 'المئو سسات السالیة (غیر المصرفیة)" اور انگریزی میں (Non- Banking Financial Institution) رغیر المصرفیة)" اور انگریزی میں اسے مالیاتی اداروں کی کی قشیں ہیں، جن کی وضاحت کہاں کی جاتی ہے۔ ایسے مالیاتی اداروں کی کی قشیں ہیں، جن کی وضاحت کہاں کی جاتی ہے۔

# ا۔ ترقیاتی تمویلی ادارے

(Development Financial Institution)

جس کو (D.F.I) کہتے ہیں۔

بیده ادارے ہیں جو ملک میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کو بردئے کار لانے کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ابتداء بیادارے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے قائم ہوئے تھے۔ وہ امدادان اداروں میں بھیجے تھے اور بیادارے ترقیاتی منصوبوں میں بنمویل کرتے تھے۔ اسٹیٹ بینک بھی بعض مقاصد کے لئے ان کوسر مابید دیتا ہے، اس قتم کے کئی ادارے ہمارے ملک میں ہیں۔ مثل بھی بعض مقاصد کے لئے ان کوسر مابید دیتا ہے، اس قتم کے کئی ادارے ہمارے ملک میں ہیں۔ مثل (N.D.F.C) (نیشش ڈیو لپمنٹ بینک آف باکتان)، (P.I.C.I.C) (نیشش ڈیو لپمنٹ بینکر آف باکستان)، (P.I.C.I.C) (پاکستان انڈسٹر بل اینڈ کریڈٹ انوسٹمنٹ کاپوریش)، بینکر داکھویٹ، پاکستودیو، پاک کویت، پاکستان انڈسٹر بل اینڈ کریڈٹ انوسٹمنٹ کاپوریش)، بینکر داکھویٹ، پاکستودیو، پاک کویت، پاکستان فیرہ۔

۲۔ (A.D.B.P) ایگر ایک و لیولینٹ بینک آف پاکتان۔ بیشعبۂ زراعت میں رقی کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی ادارے ادر اسٹیٹ بینک ان کوسر مایہ دیتا ہے ادر بیرآ کے تمویل کرتے ہیں۔

س- (Co-operative Society) (کوآپریٹوسوسائی)جن کوع بی میں "جمعیة تعاونیة" کہتے ہیں۔ بیادارے امداد باہمی کے لئے قائم ہوتے ہیں۔ جولوگ ان کے ممبر بنتے ہیں صرف انہی کو ترض دیتے ہیں۔

الله این این کی کمپنیاں اجارے کے طریقے پر سرمایہ فراہم کرتی ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ ایک باب میں آئے گی۔ پہلے لیزنگ کمپنیوں کوعوام سے سرمایہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف (N.D.L.C) (بیشل ڈیو لپنٹ لیزنگ کمپنی) کواجازت تھی۔ اب تمام لیزنگ کمپنیوں کوعوام سے

۱. (I.C.P) (انوسمنٹ کارپوریش آف پاکتان) یا دارہ کئی کام کرتا ہے۔ایک یہ کہاین،
آئی، ٹی کی طرح ایک فنڈ جاری کرتا ہے۔جس کو'' آئی، ی، پی میوچل فنڈ' کہتے ہیں۔لوگ اس فنڈ
میں تم لگاتے ہیں۔این، آئی، ٹی اور این، ی، پی کے فنڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ این، آئی، ٹی کا بونٹ فریر جب چاہیں این، آئی، ٹی کوئی دوبارہ ہیچا جاسکتا ہے گرآئی، ی، پی کے شیئر ذکے کرآئی، ی، پی کوروارہ نہیں ہیچے جاسکتے ہیں،البتہ کمپنی کے شیئر ذکی طرح کسی اور کوفرو خت کیا جاسکتا ہے۔

آئی، پی کا دوسرا کام بیہ کہ جولوگ بیرون ملک رہتے ہیں دہ آئی، بی ہیں اپنی رقم کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ ایک وہ اکاؤنٹ جس میں آئی، بی، پی کو اختیار ہوتا ہے کہ جوشیئر زچا ہے خرید کر سرمایہ کاری کرے۔ دوسرا وہ اکاؤنٹ جس میں آئی، بی، پی کو بیا ختیار نہیں ہوتا، بلکہ جس کا اکاؤنٹ ہوہ خود بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئر رز لئے جائیں۔

آئی ،ی، پی کا تیسرا کام بیہ ہے کہ کسی کو زیادہ قرضے کی ضرورت ہوتو بیادارہ کئی بینکوں کو ملاکر مجموئ طور پر قرض کا انتظام کرتا ہے۔

# سودى بينكارى كالمتبادل نظام

گزشتہ اور اق میں بینکنگ کے مروجہ نظام کی وضاحت کی گئے ہے، اس سے بیہ بات واضح ہو
گئے ہے کہ موجودہ نظام کی بنیا دسود ہے۔ اب یہاں بیسوال پبیدا ہوتا ہے کہ اگر سودختم کیا جائے تو
بینکنگ کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہو؟ اس سلسلے میں اب تک جو تجادیز سرامنے آئی ہیں، ان کا
ذکر کیا جاتا ہے۔

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگوسے پہلے چند بنیاری با تیں ذہن نشین کرناضروری ہیں۔

ا- سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب بینہیں ہونا چا ہے کہ مروجہ بینک جتنے کام جس انداز سے کررہے ہیں، وہ سارے کام کم وبیش اس انداز سے انجام دیے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو، کیونکہ اگر سب کچھ وہی کرنا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے تو 'متبادل طریق کار' کی کوئی ضرورت یاتی نہیں رہتی۔

بلکہ 'نتبادل' کا مطلب ہے ہے کہ بینک کے جوکام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں،ان کی انجام دہی کیلئے ایسا طریق کاراختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائر ہے میں ہو، اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں۔اور جوکام شری اصولوں کے مطابق خروری یا مفید نہیں ہیں،اور جنہیں شری اصولوں کے مطابق ڈ ھالانہیں جاسکتا،ان سے صرف نظر کی جائے۔

۲۔ چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے،اس لئے بیتو قع کرنا بھی فلط ہوگا کہ سود کے شری متبادل کو بردے کا دلانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب وہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ واقعہ ہے ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک ٹھیک ردیکارلایا جائے واس تناسب میں بردی بنیا دی تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کیلئے ناگر برطور پرمطلوب ہیں۔

سے اس کل بینک جوخد مات انجام دیتا ہے، ان میں سے پہلومفید بلکہ موجودہ معاثی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر انفرادی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سے بحتیں اگر برخض کی اپنی تجوری میں پڑی رہتیں تو ان سے صنعت و تجارت کے فروغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ فاضل دولت کا ست پڑار بہنا نہ شرع اعتبار سے مطلوب ہے نہ تھی اور معاشی اعتبار سے اسے مفید کہا جاسکتا ہے۔

جلد فقتم -اسلام كامعاشى نظام

کین ان بچتوں کوصنعت و تنجارت میں مصروف کرنے کے لئے جوراستہ مروجہ بینکوں نے اختیار كا م، ده قرض كا راسته م چنانچه سه ادار بسر مايه دارول كواس بات كى ترغيب ديت بيل كه ده روروں کے مالی وسائل کواپنے منافع کے لئے اس طرح استعال کریں کدان وسائل سے بیدا ہونے رال دولت كا زياده حصد خودان كے پاس رہے، اور سرمايہ كے اصل مالكوں كو اجرنے كا كما حقہ موقع ندل

· چنانچەم دىجەنظام بىنكارى كى دىنىيت محض ايك ادارے كى ہے جورو يے كالين دين كرتا ب، اے ال بات سے سرو کارنبیں ہے کہ اس رویے سے جو کاروبار ہور ہا ہے، اس کامنافع کتنا ہے؟ اور اس سے کس کوفائدہ اور کس کونقصان بھنچ رہا ہے؟

اسلامی احکام کی روسے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باتی نہیں روسکتا جس کا کام صرف ردیے کالین دین ہو۔اس کے بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت ہے لوگوں کی بچوں کواکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے ،اوروہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع كى ہیں، براہ راست اس كار دبار میں حصہ دار بنیں، اور ان كا نفع ونقصان اس كار دبار كے نفع ونقصان ے دابستہ ہوجوان کے سرمایہ سے بالآخرانجام دیا جارہا ہے۔ لہذا سودی بینکاری کے متبادل جونظام تجویز کیا جائے گا، اس پر بیاعتراض نہ ہونا جا ہے کہ بینک نے سابقہ حیثیت ختم کردی ہے، اور وہ بزات خودایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیروہ ضرورت پوری نہیں ہوسکتی جس کی دجہ سے تبادل نظام کی تلاش کی جار ہی ہے۔

چوگی بات یہ کہ صدیوں سے جے اور بیٹے ہوئے کی نظام کو بدل کراس کی جگہ ایک نیا نظام جار کرنے میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن اگر نظام کی تبدیلی ضروری ہوتو صرف ان مشکلات کی الماء بے نظام کونا قابل عمل قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہ،ان مشکلات کے خوف سے پیش قدی نہیں روی جاتی۔

بینکنگ کا شری طریق کار

ال تمہید کے بعد اب وہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں جو بینکنگ کوشری اصول کے مطابق جلانے کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ پہلے سے بھنا جا ہے کہ بدیکنگ کاتعلق دوطر فد ہوتا ہے۔ایک طرف اس کاتعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق 

ک جاتی ہے۔

# بيئك اور ڈیازیٹر کا تعلق

موجودہ نظام میں بینک میں جور تمیں رکھوائی جاتی ہیں آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو اسان کی طریقے اللہ ان کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو ''امانت داروں' کے ساتھ بینک شرکت یا مضار بت کا معاملہ کرے گا۔ اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صور تحال بیہوگی کہ رقم رکھوانے والے 'رب المال' ہو تگے اور بینک مضارب ہوگا اور لگایا ہوا سرمایہ 'ر اس المال' ہوگا جس پر بینک سی خاص شرح سے نفع دیے کا بینک مضارب ہوگا اور لگایا ہوا سرمایہ 'ر اس المال' ہوگا جس پر بینک سی خاص شرح سے نفع دیے کا بینک مضارب ہوگا ۔ پائینہ ہوگا۔

پھر''کرنٹ اکاؤنٹ' یا ''الحساب الجاری'' میں بینک آج بھی ڈیازیٹر کوکوئی سودنہیں دیے۔ اسلامی طریق کار میں بھی اس مد پرکوئی منافع نہیں دیا جائے گا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈیازیٹر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسر نفع بخش کھاتے ''مفاربت' یا'' شرکت' کے کھاتوں میں تبدیل ہوجا کیں گے۔

البتہ ان کھاتوں کومضار بت یا شرکت سے بدلنے میں میملی دشواری معلوم ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے، اور ایک ہی وقت پر نفع ونقصان کا حماب کر کے تمام شرکاء میں نفع ونقصان تقسیم کیا جائے لیکن بینک میں ہے بات قابل عمل نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور زکا لنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ فکسڈ ڈپازٹ میں اگر چرنکلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے، لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں، ہر شخص ہر روز فکسٹر ڈپازٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہے نہ رکھوانے کی۔

اس کی ایک صورت تو ہے کہ بینظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں، اور ایک خاص تاریخ ہی میں نکالیں۔ اور شرکت کی مدت سہ ماہی یا ماہنہ مقرر کر کی جائے اور ہرمدت کے اختیام پرنفع ونقصان کا حیاب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے۔ کیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لئے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک تاریخ میں نکلوانے سے بینکوں پر پریشر بھی بردھے گا، اور اس کے نتیج میں بہت ی بچیں کام لگنے سے رہ جائیں گی۔

اسلام ادرجديد معاشى مسائل

جلداهن -الماحكماثى نلاع بندا بینکوں کی شرکت ومضار بت میں نفع کی تقسیم کا ایک طریق کاربعض علقوں کی طرف ہے بہد ہیں۔ اس موں معرف کے اصطلاح میں "الحساب الیوی" یا روز اند بیداوار پرجنی حاب برید کریں کا ماس کے کریں کا ماس کے کریں کا ماس کے کریں کا ماس کے کہ شرکاء کو یہ آزادی دی عاے کددہ جب جا ہیں مخصوص تو اعد کے مطابق بینک سے رقیس نکالتے یا اس میں داخل کرتے رہیں، ہاے ہے۔ ایک مدت شرکت ختم ہوتو ہے دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتی رقم کتنے دن بینک میں رہی، اور فی روپیے فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا، پھر جس مخص کے جتنے روپے اس مت کے دوران جتنے دن

بك ميں رے، اس كے حماب سے نفع تقسيم كرديا جائے۔

شری نقط نظر سے اس پر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے۔ اں بات کا اندیشہ ہے کہ کی کے فقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے۔ مثلاً چھ ماہ کے بعد نفی تقسیم ہوا۔ان چھے ماہ میں سے پہلے تین ماہ میں نفع زیادہ ہوااور آخری تین ماہ میں نفع کم ہوا۔ان چھ اہ کے دوران زید کی رقم تو چھے ماہ بینک میں رہی اور عمر وکی رقم آخری تین ماہ رہی اور نفع فی یوم برابر ملے گاتواس صورت میں زید کے حقیقی نفع کا پھے حصہ عمرو کے پاس جائے گا۔اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقیم کی مذکورہ صورت میں بیاشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب بیہوسکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے الوال مشاع طور پرمخلوط ہو جاتے ہیں۔لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے یہ ہیں دیکھا جاتا کہ ہرایک کے المائے سے فقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سر مائے سے جو مجموعی نفع ہوا ہودہ تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ احمال موجود ہے کہ ایک سرمائے سے نفع حاصل ہوا ہوا دردوسرے کے سرمائے سے بالکل نفع نہ ہوا ہو۔ معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تفسیم شرکت میں مطلوب نہیں تقریبی تقسیم بھی کانی ہے بشرطیکہ تمام شرکاء اس پر رافنی ہوں لہذا مروجہ طریقے سے نفع کی تقیم کی شرعاً مخبائش معلوم ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ رقم رکھواتے ہوئے بر مخف کومعلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہوگا، تو با ہمی رضا مندی تقیم نفع کے ایک حمالی طریقہ کو اختیار کرنے میں کوئی مضا نقدنہ ہونا جا ہے۔

سیساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ کوئی شخص مرت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا یا درمیان میں رقم نکلوا تا اور رکھتار ہتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان مت میں بینک سے بالکل ہی نکل رہا ہو توال مورت مين بيمائل نهيل مو تلك \_اس صورت مين بهتر توجيد بيه وكى كداب بينك اس كونفع تقسيم الميل كردها، بلكه يتخف كاروبارين اسي حصاكون رمام اوربينك اس كوفريدرهام -اور حدفريدن کے لئے بینک نے نفع ونقصان کی صورت حال کود کھے گراس کے جھے کی تیت طے ک ہے۔

# اسلام كے طریقہ ہائے تمویل

اب تک اسلامی نظام میں بینک اور رقم رکھوانے والے کے تعلق پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب بینک کے اہم کام تمویل یعنی سر مایہ فراہم کرنے کے اسلامی طریقے پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شرعی نقط نظر سے اس کے کی طریقے ہو سکتے ہیں۔

### شركت ومضاربت

سود کا سیجے اسلامی متبادل شرکت اور مضاربت کا طریقہ ہے، جوسود سے بذر جہا انتھے نتائج کا حال ہے۔ یہتویل کا نہایت مثالی، عادلانہ، منصفانہ طریقہ ہے جس کے تقسیم دولت پر بہت انتھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بینکنگ کا یہ تصور بھی ختم ہوسکتا ہے کہ بینک کا روبار کے عمل سے بالکل الگہ تعلگ رہتے ہوئے صرف سرمایہ فراہم کرنے کے لئے واسطہ بنتا ہے۔ شرکت اور مضاربت کا فظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے لیکن بینک کی حیثیت ختم ہوجائے گی، اب بینک کا با قاعدہ کاروبار میں عمل دخل ہوگا۔

شرکت اورمضار بت میں بنیادی فرق بیہ وتا ہے کہ شرکت میں شرکاء مر مائے میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔اگر کوئی عملاً کار دبار میں دخل نہ دے بیا لگ بات ہے۔اورمضار بت میں رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضار بعمل کرتا ہے رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوتی۔

اب یہاں شرکت اور مضاربت کے چند بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں، شرکت اور مضاربت کامعاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔

ا۔ سرمائے کے تناسب سے نفع مقرد کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نفع مقرد کرنے کا سیح شرعی طریقہ ہے ہے کہ جونفع حقیقت میں ہوگااس کا نصد حصہ مقرد کیا جائے۔

۲۔ نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں مثلاً کسی کا سر مایہ چالیس فیصد ہواوراس کے لئے ساٹھ فیصد نفع کی شرط لگائی جائے اور دوسرے کا سر مایہ ساٹھ فیصد ہواوراس کے لئے چالیس فیصد نفع کی شرط لگائی جائے ہے جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بفتر سر مایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف شرکاء کے لئے نفع کی مختلف شرصیں طے کی جاسکتی ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں "وزن" (Weightage) دینا کہتے ہیں۔ مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جا سکتا ہے۔

ہیں۔ نقصان بہر حال سر مایہ کے بفتر رہوگا۔جس کو فقہا یوں تعبیر فر ماتے ہیں۔

"الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة بقدر رأس المال"

## ر کت ومضار به میں دشواریاں

شرکت اورمضار بہ کے جاری کرنے میں عموماً دوشم کی دشواریاں بتائی جاتی ہیں۔ ایک میر کدآج کل دیانت و امانت کا معیار بہت بہت ہو گیا ہے، کسی کوشرکت پر سر مایی دیا ا کے تو وہ جمی بھی حقیق نفع نہیں بتاتا، بلکہ نفع کی بجائے نقصان دکھاتا ہے۔ اس لئے شرکت و مفاربت بعمل مشکل ہے۔اس کا جواب سے کہ داقعی معاشرے میں بددیا نتی کی حالت افسوں ناک ے، کین بددیانتی کی وجہ سے کوئی کام بندنہیں موتا \_ مختلف طریقوں سے بددیانتی کا سد باب کرنے کی كُوش كى جاتى ہے۔مثلاً آ دُث كا نظام، اكاؤنٹس كا نظام، سينٹرل بينك كى نكرانى وغيره۔مشاركه اور مفار ہیں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جاسکتی ہیں، نیز جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ برانی ابت ہوجائے اس کوتمام بینکوں میں ' بلیک لسٹ' کیا جاسکتا ہے۔جس کا مطلب بیہوگا کہ ایسا تفی آئندہ کی بینک سے سر مایہ حاصل کرنے سے محروم ہوجائے گا۔اگر اس کو قانون بنا کرموثر طور پر الذكياجائة لوگ بدديائتي كرتے ہوئے ڈريں گے، اور بڑى صدتك اس مفسدے كاسدباب ہو مانگا۔اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ایک بینک تنہا اگریکام کرے تو واقعی اس کے لئے مثلات ہیں لیکن حکومت کی سطح پر سد کام کیا جائے اور تمام بیکوں کا نظام اس کے مطابق ہوتو بددیانتی كرباب كاطريق بوسكة بي-

دور ک دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے۔عموماً تاجر دوشم کے کھاتے بناتے ہیں۔انکم اللَّهُ اللَّهُ كُلَّاتِ ہوتے ہیں اور واقعی كھاتے دوسرے ہوتے ہیں، اس صورت حال میں مثاركه يامضارب برسر مايه لينے والاحقيقي نفع دكھائے تو الكم تيكس والے پكڑ ليتے ہيں اور اگروہ بينك كوحقيقي ن ناد کھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی ،اس کا جواب سے ہے کہ جب حکومتی سطح پراس مسئلے پرغور کیا الناتوم شارکہ اور مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لئے تیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگا۔ ٹیکس گامن سے دابسة كرنے كے بجائے رياتى ضروريات كے لئے تيكس كاكوئى ايبانظام جارى كيا جاسك

ہے جس میں بردیائی کابیدروازہ بند ہوجائے۔

ہم اس بردیں کے بہت کی مرات الی ہیں جہاں شرکت ومضار بت میں بہت لیے چوڑے حماب وکتاب کی بہت لیے چوڑے حماب وکتاب کی ضرورت نہیں ہوگا۔ مثلاً برآمدات کی تمویل میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی متوقع قیمت کاعلم ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت ومضار بت کرنے میں دھوکہ اور فریب کا امکان بہت کم ہے۔

444

ای طرح بیضروری نہیں کہ بینک تاج کے بورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کی کہ متعین حصے میں بھی شرکت کرسکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لئے تاجروں کا ابدی اور دائی شریک رہنا ضروری نہیں بلکہ تاجروں اور صنعتکاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے ہی سے لگائی ہوئی ہے، اور بینک چھ ماہ یا سال بھر کیلئے ان سے شرکت کا معاملہ کرسکتا ہے، اس لئے یہ باہمی رضامندی سے طے ہو سمتی ہے کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات (Direct Expenses) تشکیم کے جائیں شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات (Gross Profit) تشکیم ہوگا۔ اور چونکہ جامدا ٹا شی تاج کے، اور اجمالی منافع (Gross Profit) فریقین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور چونکہ جامدا ٹا شی تاج کے، اور اجمالی منافع اس کے بیں، اس لئے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان جامدا ٹا شوں کے اخراجات شرکت پر نہ ڈالے جائیں۔ اس طرح حساب و کتاب میں بھی آ سائی ہوجائے گی اور بدیادی و کتاب میں بھی آ سائی موجائے گی اور بدیادی کی موجائے گی اور بدیادی کا خرکت ومضار بت کو کس کس قتم کی تمویل میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس لئے جیکس کے مسئل کا بھی طرفکل آئے گا۔ شرکت ومضار بت کو کس کس قتم کی تمویل میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس کی تاب کس کے میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس کی تاب کی کس کی تمویل میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس کی تاب کی کس کی تمویل میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس کی کی کی کس کی تعویل میں استعال کیا جا سکتا ہے، اس

اصل اسلامی طریقہ تو مشار کہ اور مضاربہ ہی ہے مگر بعض حالات میں مشار کہ اور مضاربہ مکن نہیں ہوتا مثلاً کسی کسان کوٹر یکٹر خریدنے کے لئے سر مائے کی ضرورت ہوتو اس میں نثر کت ومضاربہ ممکن نہیں۔ایی صورت میں چند اور بھی تنویل کے طریقے ہیں، جواب بیان کے جاتے ہیں۔

اجاره

سی بھی تمو یل کا ایک ٹرئی طریقہ ہے، جس کو (Leasing) کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت پہلے (کمپنی کے لئے سرمائے کی فراہمی کے عنوان میں) ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارے کا لفظ دیکھ کر کسی معاطے کو شرعی نہیں قر ار دے دینا چاہئے۔ اس لئے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔

ر مادرجديد ما شي مساكل

#### برابحه مؤجله

یہ جی تمویل کا ایک شری طریقہ ہوسکتا ہے۔ جس کا حاصل ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے افسانے کے لئے آئے تو بینک اس سے بوجھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم درکار ہے؟ بنگ اس سے بوجھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم درکار ہے؟ بنگ اس کور مرابحہ نفع پرادھار بچ دیتا ہے۔ نفع بطور مساومہ کے کوئی بنگ اس کورتم دینے کے بجائے وہ چیز خرید کر مرابحہ نفع کی ایک شرح طے کر کے مرابحہ اس لئے کیا جا تا ہے تا کہ نظام کی بات سے افع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جوشرح طے کی جاتی کی ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جوشرح طے کی جاتی کہ اس کورارک ای اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جوشرح طے کی جاتی ہیں۔

بہت ی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جوعمو ما مرابحہ کا معاملہ کے تہ ہوئے بیکوں سے ہوجاتی ہیں۔ادر سے طریقے سے مرابحہ کرتے ہوئے ان سے بچنا ضروری

## مروجه مرابحه مين شرعي خاميان

مرابحہ کی سیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع (Mark Up) پر چے دے، مگر یا کتانی بیکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر مرا بحد کیا جارہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس مخف کے پاس موجود ہوتی تھی جوبنک سے قرض لینے کے لئے آیا ہے۔ بینک اس سے اس چیز کونفتر کم قیت برخریرکر پرنفع پرای کوددباره ادهار چ دیتا ہے۔اس کو (Buy Back) (بائی بیک) کہتے ہیں۔اس طرح حقیقام ابحہ کی بجائے نفع (Mark Up) کو'نہائی بیک' سے وابستہ کر دیا گیا۔ جو شرعی اعتبارے بالكل ناجائزے، كيونكدايك بى مخص سے كم قيت يرخريد كرفورا بى اسے زيادہ قيمت يرادهار چوديا درحقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے جب کہ پہلی خریداری میں ہی بی شرط ہوتی ہے کہا سے دوبارہ چ دیا جانگا۔

(Buy Back) کا حیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا ،عموماً محض فرضی کارروائی ہوتی ہے۔اییا کوئی سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جارہا ہو۔ حتی کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیزخریدی نہیں جاتی مثلاً شخو اہیں ، بلوں کی ادائیگی وغیرہ ان کے لئے بھی بینکوں ے را بحرض ل جاتا ہے۔

اگر (Buy Back)نه بور حقیقت میں مرابحہ بی بوتو بھی اس بات کا اہتمام نبیں کیا جاتا کہ جس سامان کومرا بحث بیچا جار ہا ہے وہ بینک کے تبضے اور ضمان میں آئے حالا نکدمر ابحد کے درست ہونے کے لئے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے۔

س۔ بینک کے پاس جب کوئی مخص سر مایہ حاصل کرنے کے لئے آتا ہے تو بینک تمویل کی عدمقرر (تحدید السقف) کردیتا ہے کہاتے مرمائے کی صرتک بینک مرابحہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ معاہرے (Agreements) پر رسخط کرا لئے جاتے ہیں۔ اس وقت بینک اس شخص کو سامان خریدنے کاوکیل بھی بنادیتا ہے۔ نیکن اس وقت کوئی بیچ منعقز نہیں ہوتی ، بلکہ و محض ایک با ہمی معاہدہ ہوتا ہے کہ بینک حرب مرورت ان شرائط پراپنے گا مک کواس کی ضرورت کی اشیاء فرید کر فراہم کے گا۔اب مرورت اس ہات کی کہ جب گا بک کواس کی ضرورت ہوتو وہ بینک کو بتائے ، پھر بہتر طریقہ

المادرجديدماثىمائل جلد بقتم المام كامعاثى نظام الماری بنک دہ چیز اپنے ذرائع سے خرید کراپنے قبضے میں لاتا، پھر گا مکہ کوفر وخت کرتا۔ لیکن اگر ز ہوتا کہ بیت میں ہے۔ ی خور خرید نے کے بچائے ای گا مک کوخر بیداری کا دیل بنائے تو اس میں کم از کم بیضروری تھا کہ پیک خور خرید نے سے کیا کی حدثہ میں بینے ہیں کے مطاب میں کم از کم بیضروری تھا کہ ی ور ریاب کے ویل کی حیثیت سے خرید کر بینک کومطلع کرے، پھراس سے ایجاب و تبول کی ایک سے ایجاب و تبول کا ہے لیے خریدے۔ یہاں گا کہ کی دوسینیوں کو ایک دوسرے سے متاز رکھنا ضروری تھا۔ روری ھا۔ اللی دیثیت ویل کی ہے اور جب تک وہ اس حیثیت میں ہے اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں کے۔ اور جب تک سامان پر اس کا قبضہ بینک کے دکیل کی حیثیت میں ہے، اس وقت تک وہ الله بنک کی ملکت میں ہے اور اس کے ضمان میں ہے، لہذا اگر اس دوران وہ سمامان وکیل کی کسی ندل کے بغیر ہلاک ہوجائے تو بینک کا نقصان ہونا جا ہئے۔ پھروہ بینک کواطلاع دے کراس سےوہ ران اپنے لئے خرید ہے تو اس وقت سامان گا مک کی ملکیت اور صان میں آ جائے گا،اور اگر اس کے بدلاك بوتو كابك كانقصان بوكا\_

گا بک کی ان دوصیشتوں کا کلی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہونا نہایت ضروری ہے۔لین اکر بینک اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ تحدید السقف کے وقت یعن Limit منظور کرتے اے مرابحہ کے معاہدے پر جو دستخط ہوتے ہیں، انہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گا بک ان فورخرید کراسے استعال میں لاتا رہتا ہے، اور بینک سے خریداری کیلئے کوئی الگ ایجاب و الله الله الله الله المحمل المحمل الك مصنوى كارروائي موجاتى ب-اورملي بتيجديهي موتا الله المراس كى ملكيت كا گامك كى طرف منتقل مونا، اوراى مقصد كيلئة ايجاب وقبول وغيره كيهنبيل المدير ليقه بالكل حرام اورنا جائز ہے۔

د ینطی بھی ہوتی ہے کہ تمویل کی حدمقرر کرنے (تحدید السقف) کے معاہدے پردسخط ہوتے البل المخص سے Bill of Exchange (ہنڈی) یا پرامیمری نوٹ پر دستخط کرالیتا ہے۔ یہ الكُنْلا ب كه بهندى پر دستخطاتواس وقت ہوتے ہیں، جب كوئی شخص مديون بن جاتا ہے۔اور سي الله المين الما المحاتو أكره مرا بحد موجله كرنے برآ مادكى كا معامده موا ب كا بك بلكامديون ال وقت بن كاجب وه سامان بينك سے اپنے لئے خريدے گا، للمذا پر اميسرى نوث پر الله الكاونت بونے حاميس-

موری نظام میں قرضہ کی ادائیگی کا وقت آجائے اور مقروض ابھی قرض ادا کرنے کی تفاعت ندر کھتا ہو یا ابھی ادانہ کرنا چاہتا ہوتو اس قرض کی مدت برد ها دی جاتی ہے۔ پہلاسود قرضے میں شامل ہوجاتا ہے اور اس پر مزید سود لگا کر مزید مہلت دیدی جاتی ہے۔ اس کو (Roll Over) رول ادور) کرنا کہتے ہیں۔ مرابحہ میں بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مرابحہ کی شن کی ادائیگی کی (رول ادور) کرنا کہتے ہیں۔ مرابحہ میں بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مرابحہ کی شن کی ادائیگی کی رروں اور ایک نظامت نه ہوتو یہاں بھی قرض کورول ادور کر دیتے ہیں، حالا نکہ بیتو ایک نظیمتنی، اس میں سامان کی استطاعت نه ہوتو یہاں بھی قرض کورول ادور کر دیتے ہیں، حالا نکہ بیتو ایک نظیمتنی ایک قیت طیخی،اس قیت میں اب اضافہ یا کی ممکن نہیں، نہ اس مرابحہ پر مزیدمرابحہ کیا جاسکا ے۔ مرابحہ کی حقیقت اور شرائط کو محوظ ندر کھنے کی وجہ سے اس جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ ہے معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں رہتا۔ اس لئے مرابحہ پر عمل کرنے کے لئے اس کی شرائط کی رعایت بہت ضروری ہے۔

ابمرابحه مؤجله سمتعلق مائل ذكر كي جاتے ہيں۔

## دين كاوثيقه

مرابعه موجله میں سامان کائمن خریدار کے ذمے دین ہوجاتا ہے، للذا بینک دین کے وشقے کے طور پر کفالت یا رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ رہن کی مختلف صور تیں آج کل رائج ہیں ،ان کے شرى احكام يفصيلى بحث مير عربي رساله "احكام البيع بالتقسيط" مين موجود بيال الكا مخقر خلاصہ پین کیاجاتا ہے۔

مثن کی تو ثیل کے لئے مختلف صور تیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔

میع کوہی بطورو ثیقے کے پاس رکھ لیا جائے۔اس کا حکم یہ ہے کہ استیفاء تمن کے لئے جس پیع ك طور رميع كواين باس ركهنا جائز نبيل \_اس لئ كربيع موجل (ادهار بيع) ميس با نَع كوجس مع كاحق نہیں ہوتا(ا) البتہ بطور رہن کے مبیع کوایے پاس رکھا جا سکتا ہے، بشرطیکہ خریدار مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد پھر رہن رکھ (۲) جب مبع اور رہن میں فرق بیہ ہے کہ جب مبع کی صورت میں وہ سامان مضمون بالثمن ہوگا اور اس کے ہلاک ہوجانے سے بیج فنخ جائے گی۔اور رہن کی صورت میں وہ سامان مضمون بالقيمة موگاادراس كے بلاك مونے سے بيع فنخ نہيں موگى۔

آج کل رہن کی ایک صورت رائج ہے جس کو"الرهن الساذج" Simple) الذمة السائلة" (Floating Charge) كت بير جس كا حاصل بي الا ہے کررئن رائن کے قبضے میں ہی رہتا ہے، وہ اس کواستعال بھی کرتا رہتا ہے، مرتبن رئن پر قبضہ نہیں

الهنديه، ج ٣، ص ١٥ - كتاب البيوع، الباب الرابع

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار مع اللرالمختار، ج ٢، ص ٤٩٧، كتاب الرهن

را البدم تن کویی حاصل موتا ہے کہ بروقت دین کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کو چے کر رہا ابت رک یہ اور رائین دین اداکرنے سے پہلے رئین کوخودتو استعال کرتا رہتا ہے، کراس کی رہاں کی جورتو استعال کرتا رہتا ہے، کراس کی رہاں گ الم مى اورى طرف نظل نبيس كرسكتا\_

اں رہن میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرہون شے کا تبضہ مرتبن کی طرف متحل نہیں ہوتا ب کہ ظاہر ہے ہے کہ مرتبن کا قبضہ رہن کی صحت کیلئے ضروری ہے لیکن بعض وجوہ کی بناء پر (جن کی تفیل زکورہ رسالے میں موجود ہے) رہن کی بیصورت جائز معلوم ہوتی ہے۔ دین کی توثیق کی ایک شکل میہ ہے کہ کسی تیسر ہے مخص کو ضامین بنالیا جائے، جس کو فقہی المطلاح مین اکفالہ کہا جاتا ہے۔ بیصورت بھی جائز ہے اور اس کے تفصیلی احکام فقہاء نے لکھے م، بین اس پراجرت یا فیس لینا شرعاً جا ترجهیں ہے۔

# ادائیگی میں تاخیر پر جر مانیہ

سودی نظام میں تو ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خود بخو دسود بردھتا رہتا ہے، جس کے ڈر عدین دین بروقت ادا کر دیتا ہے، مگرمشار کہ، مضاربہ یامر ابحہ میں بیصورت نہیں ہوتی ،اس لئے الْ نلط فائده الله الله على من تاخير كرت بين -اس كوسد باب كاكياطريقه مو؟ يدمئله علائ مام ين من موضوع بحث بنا موا بـ

اتن بات تو طے شدہ ہے کہ ادائیگی میں تا خیر مدیون کے اعسار (نادار) ہونے کی دجہ سے موتو الكاهم قرآن ياك نے بيان كرديا ہے۔

وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة"

لین مربون کو کسی متم کے اضافے کے بغیر مزید مہلت دین جا ہے، لیکن اگر دہ مماطل ہو، یعنی اليهال اونے كے باوجود بلاوجہ تا خير كرر ما موتواس كاسد باب كيے مو؟

اس سلسلے میں بعض علمائے معاصرین نے مدیون پر تا خیر کی صورت میں ، تعویض مالی (Compensation) عائد كرنے كو جائز قر اردے ديا ہے۔ اور اس پر بعض بيكوں ميں عمل مور با ال نے جتنی مت تاخیر کی ہے، دیکھا جائے گا کہ بینک کے "انوسٹنٹ اکاؤنٹ" (حماب السمار) میں اس مرت میں کتنا نفع ہوا ہے۔ ای حساب سے اس پر ہرجاند لازم کیا جائے گا جورت کوئیں، بلکہ متفرر فریق لینی بینک کو ملے گا۔ مثلاً بینک کے انوسٹمنٹ اکاؤنٹ میں پانچ فیصد نفع ہوا ہے تو دین کا پانچ فیصداس پربطور ہرجانہ کے لازم ہوگا۔ اگر بینک کواس دوران کوئی نفع نہیں ہوا

تواس سے بھی چھٹیں لیا جائےگا۔ لین اکثر علا ، 'تعویض مالی' کے قائل نہیں۔اس کے جواز پر جودلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ مخدوش ہیں۔ (اس کی تفصیل میرے رسالہ''احکام البیع بالتقسیط'' میں موجود ہے) شرعاً تو اس کا جواز مخدوث ہے، عملا بھی مفید ہیں۔اس لئے کہ اس سے مدیون پر ادائیگی کے لئے دباؤ ہیں بڑے گا۔ اس لئے کہ 'انو سمنٹ اکاؤنٹ' کا نفع عموماً کم ہوتا ہے اور مرا بحد کی شرح زیادہ ہوتی ہے البذا کوئی فخص زیادہ شرح کے ساتھ طویل مت کے لئے مرابحہ کرنے کی بچائے کم مت کے لئے مرابحہ کر ك ادائيكى مين تاخير كريكا اور "تعويض مالى" كو برداشت كرلے كا اور اس ميں اينے لئے دباؤنہيں، بلكه نفع محسوس كرے كا\_\_\_ البذا تا خير كے سد باب كامعقول طريقه وه ہے جوميں نے ابتداء پيش كيا تھااور بحد میں کانی مقبول ہوا۔وہ یہ کہمرابحہ یا اجارہ کے معاہدے (A greement) میں مدیون یہ بات بھی لکھے کہ اگر میں نے ادائیگی میں تاخیر کی تو اتنی رقم کسی خیراتی کام میں خرچ کروں گا۔ بدر قم دین کے تناسب سے بھی طے کی جاسکتی ہے۔الی رقم سے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔اس فنڈ سے کسی کی امداد بھی کی جاسکتی ہے، ادراس سے لوگوں کو بلاسود قرض بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن پررقم بنک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ بیطریقہ زیادہ مفیداس لئے ہے کہ اس طریقے میں رقم کی شرح متعین ہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی رکھی جاستی ہے، اس سے مدیون پر دباؤ ہوگا۔

اس كاجوازيه كديرةم ندجر ماند إورندربوا، بلكهديون كى طرف سالتزام ب،جسكو "يمين اللجاج" كمت بين - اس التزام كاذكرامام طاب في مائل الالتزام "ميل كيا ہے۔

"اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا و كذا فهذا لا يختف في بطلانه لانه صريح الربا----الي قوله: واما اذا التزم انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا لفلان اوصدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهورانه لايقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به" (ص١٧٦، طبع بيروت) اس سے معلوم ہوا کہ بیالتزام دیائ بالاتفاق لازم ہوتا ہے۔ اور قضاء لازم ہونے میں اختلاف ہے۔موجودہ ضرورت کی بناء پران حضرات کے قول پڑمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ، جو قضاءٔ

تویل کے تین طریقے ہوتے ہیں تمویل کی تین صورتوں کوشرع سانچ میں ڈھالنے کے گئے بیخور كابوكاكم يهال كونسااسلامي طريقه وتمويل اختيار كياجائے-"تمويل المشاريع" (Project Financing) مين شركت، مضارب، اجاره الراب کر سبطریقوں سے تمویل ہو عتی ہے۔ اجارہ اس طرح کہ شینری خرید کر بینک اجارے پ

دیدے۔ مرابحہ اس طرح کہ مشینری خرید کر نفع پرمرائحۃ نے دی جائے۔ شرکت اور مضاربہ کوطویل المعياد تنويل مين استعال كياجا سكتا --

"تمويل رأس المال العامل" (Working Capital Financing) يم فاص معاملات کی مدتک مشارکہ اور مضاربہ ہوسکتا ہے۔مثلاً بینک جوسر مایہ دے رہا ہے اس سے روئی خریدی جائے گی،اس سے کیڑاوغیرہ بنا کرجونفع حاصل ہوگااس میں بینک شریک ہوگا۔اور خام مال کی مرورت ہوتواس میں مرابح بھی ہوسکتا ہے۔

Over Head Expenses (وہ اخراجات جن کا براہ راست پیدادار سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً تخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی ادائیگی وغیرہ) ان میں تمویل بہت مشکل ہے۔ یہاں اجارے اور مرابحہ کا امکان ہی نہیں۔ یہاں دوہی رائے ہیں ایک مشارکہ کا طریقہ ہے۔ جتنی رقم کی ضرورت ے، بیک اتی رقم دے کرکاروبارے کی تھے میں شریک ہوجائے۔ جب بطور شرکت کے ادارے کورقم مل گئ تو وہ كاروبارى كى بھى ضرورت ميں خرچ كرسكتا ہے۔ دوسرا طريقه بلاسو دقرض كاہے، اس ميں بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جواس قرض کا حماب کتاب رکھنے کے لئے ہوئے ہیں۔اس میں اصل تو یمی ہے کہ حقیقی اخراجات وصول کیے جائیں۔ مگر ایک ایک قرضے پر ہونے والے حقیقی اخراجات "اجرت مثل" وصول كر لے، اجرت مثل سے تجاوز ندكيا جائے۔ اس كى نظير بيد مسئلہ ہے كہ فتوىٰ پ اجرت لینانا جائز ہے مگر کتابت فتوی کی اجرت لینا جائز ہے۔ یہاں فقہاء نے بیرمئلہ لکھا ہے کہ کتابت ك اجرت "اجرت مثل" سے متجاد زہيں ہونی جائے۔

# درآ مدمیں اسلامی بینکوں کا کردار

پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ نظام میں بینک کا درآمد اور برآمد میں بھی بڑا کر دار ہوتا ہے۔ درآمد (Import) کی صورت میں بینک ایل سی کھولتا ہے اس پر اپنی خدمت کی اجرت، کفالت ک اجرت اور قرض ہوتو اس پرسود بھی لیتا ہے۔ (جیما کہ تفصیل پہلے گزر چی ہے) شرعی نقطہ نظرے کفالت کی اجرت اور قرض پرسود لینا شرعا جائز نہیں تو ایل ی کے متبادل دو چیزیں ہو عتی ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکوں میں عام طور پرایل ی کے معاملات مرابحہ کے طور پرانجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس چے کو درآمد کرنا تھا بینک اس میں وکیل بننے کی بجائے خود اس کوخرید کر درآمد کرتا ہادرمرایخ اس مخفس کو چ دیتا ہے جو درآمد کرنا چاہتا تھا، ایل ی کی فیس دغیرہ کومرا بحد کی شرح میں

شامل کرلیتا ہے۔ مرابحہ کی شرا اطامی ظارتھی جا کیں تو اصوبی طور پراس میں کوئی قباحت نہیں، تاہم عملاً یہ طریقہ پند بیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی گئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مرابحہ کی شرائط پوری کرنا مشکل ہوتا ہے اور بسااوقات عملاً بہت می شرائط پوری بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بینک کا ان چیز کوخر بد کر مرابحہ کرنا محض ایک مصنوع کا رروائی ہے۔ اس لئے کہ درآ مد کنندہ پہلے بائع سے پورا معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے، صرف منگوانے کے وقت بینک بچ میں آجا تا ہے، سرکاری کا غذات میں اور قانونی اعتبار سے درآ مد کنندہ (Importer) بینک کونہیں سمجھا جا تا ہے۔ دوسرے ملک سے جو بائع مال بھیجتا ہے وہ بھی بینک کوخر بدار خبیں سمجھتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرابحہ کے جواز کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز جو درآمہ کی جا رہی نہیں سمجھتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرابحہ کے جواز کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز جو درآمہ کی جا رہی مرابحہ کی شرائط کا لحاظ بح شری طریقے سے ہوتو معاملہ جا نز معاملہ مرابحہ طور پر کرنا پند بدہ نہیں تا ہم اگر مرابحہ کی شرائط کا لحاظ بح شری طریقے سے ہوتو معاملہ جا نز

ایل، ی کالیجی متبادل ہے کہ معاملہ شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایل، ی کھلوانے در و مارجن پر ہوتو مضار بہ ہوگا اور بینک رب المال اور امپورٹر مضار بہ ہوگا۔ اور اگر ایل، ی کھلوانے والا کچھر قم لگا رہا ہے تو شرکت ہوگ ۔ مشار کہ یا مضار بہ کی صورت ہے ہوگ کہ بینک امپورٹر سے کہے گا کہ مال کی قیمت ہم اداکر دیتے ہیں اور مال کو بیچے سے جونفع آئے گاوہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کرلیا جائے گا۔ اس میں میصورت بھی قابل غور ہو گئی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لئے مشار کہ جائے گا۔ اس میں میصورت بھی قابل غور ہو گئی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لئے مشار کہ جائے گا۔ اس وقت تک اگر سمامان فروخت ہو کرنفذر قم مل گئی تو نفع مطے شدہ تناسب سے تقسیم کرلیا جائے اور اگر سمامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کراسے ادائیگی کردے۔

## برآ مد میں اسلامی بینکوں کا کر دار

برآمہ کے سلیلے میں بینک کے دو کردار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایکسپورٹر کا بینک (Negotiating Bank) ہونے کی حیثیت سے کی خدمات انجام زیتا ہے۔ مثلاً مال ردانہ کرنے کے کاغذات (Bill of Lading) بھیجتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں تو شرعاً کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں، جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسر اکر داریہ ہے کہ برآمد کنندہ (Exporter) کو مال خرید نے یا تیار کرانے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور بیسرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو یا تیار کرانے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور بیسرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو یا تیار کرانے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور بیسرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو

"تمویل الصادرات" (Export Financing) کہتے ہیں۔ 'نمویل الصادرات" کی رہ تمویل الصادرات" کی رہ تمویل الصادرات کی ایک تم یہ تمہیں ہیں، ان دونوں کو بچھ کر دونوں کا شری طریق کارالگ الگ بچھنا چا ہے۔ تمویل کی ایک تم یہ کہ کہ مخض کے پاس باہر نے آرڈر ہے، مگر مال ضرید نے اور تیار کرنے کے لئے سرمائے کی فرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے بینک تمویل کرتا ہے۔ اس کو''نمویل قبل الشحن" (Pre کہنے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک پورٹر نے مال خریر کی مائی کہ تیار کر کے بھیج دیا ہے، مگر رقم آنے میں پچھدریر گئے گئی، اتن مدت کے لئے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اتن تیار کر کے بھیج دیا ہے، مگر رقم آنے میں پچھدریر گئے گئی، اتن مدت کے لئے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اتن رقم مل جائے۔ اس کو "نمویل بعد الشحن" (Post Shipment Financing) کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سود پر قر ضد دیدیا جاتا ہے۔ ان دونوں قتم کی تمویل کا خری طری خری طریقہ کیا ہو؟ یہاں اس پر گفتگو کرنی ہے۔

بہا تتم یعن ' تمویل قبل الشحن" کے دوطر یقے ہو سکتے ہیں۔

ا۔ بہت سے اسلامی بینگوں میں بیصورت چل رہی ہے کہ بینک ایکسپورٹر سے وہ مال خود خرید کر اس کو قیمت اداکر دیتا ہے۔ ایکسپورٹر نے اپ امپورٹر سے جو قیمت طے کی ہوتی ہے، بینک اس سے کم قیمت پر مال ایکسپورٹر سے خرید تا ہے اور ایکسپورٹر نے جو قیمت غیر ملکی خرید ارسے طے کررکھی ہے اس پراپی طرف سے مال اس کوروانہ کرتا ہے جس سے بینک کونفع ہوجا تا ہے۔

کین اس طریق کار میں کی قباحیں ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے میں بھے کے شری تقاضے عموماً
پور نے ہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً اب ایکسپورٹر بینک کوقر اردینا چاہے۔ گر بینک کے اس مال کوخر ید لینے
کے بعد کی عمیل (جوخف بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا) کو ہی ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے اور ایکسپورٹر کی
سرکاری مراعات بھی ای کومتی ہیں۔ دوسرے ملک میں مال منگوانے والا (Importer) بھی بینک کو بائع نہیں بھتا ہمیل ہی کو بحقتا ہے، حتیٰ کہ مال میں عیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عموماً عمیل پر ہی ہوتا ہے،
بینک پنہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بی محفن ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے
بینک پنہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بی محفن ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے
واقعتا بھی کی حقیقت پائی جائے تو پہلر یقہ قابل قبول ہوسکتا ہے۔

 ادر عمل کے معاملات صاف نہ ہوں گے ، بینک کاغذات نہیں دے گا۔

اس تمویل کی بہتر صورت ہے کہ بینک اور عمیل کے درمیان شرکت یا مفاربت کا معاہدہ موراً رعميل بھی کچھیر مايدلگار ہا بوتو شرکت ہوگی اوراگروہ اپناسر مايہ ندلگار ہا ہوتو مضار به کاعقد ہوگا۔ عمل بنک سے رمایہ لے کر مال خریدے گایا تیار کریگا پھر باہر بھیجے گا اور جو نفع ہو گا وہ قتیم ہوجائے گا۔اس صورت میں مشارکہ یا مفاربہ آسان بھی ہے، اس لئے کے ممیل کا دوس سے ملک کے خریدار (امپورٹر) سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیت بھی طے ہو چکی ہے، ادھر مال کی تیاری پرلاگت کا بھی اندازہ ہے۔تواس بات کابہولت انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے نتیج میں کتنا نفع ہوگا؟ البتہ اس میں ایک مشکل ہو عتی ہے کے عمیل نے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بھیج دیا تو دوسری طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا اور اس بینک کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کاحل یہ ہوسکتا ہے کہ مشارکہ یا مضاربہ ك معامد عين بينك ييشرط لكاد ي كه مال مطلوبه صفات كے مطابق بھيجنا ہوگا۔ اب بھي اگراس نے مطلوبه صفات کے خلاف مال بھیجاتو اس کا ذمہ داروہ عمیل ہوگا، بینک اس کا ذمہ دارہیں ہوگا،اس لئے كمشرط ك مخالفت كى وجه سے يميل كى طرف سے تعدى ہے، اور تعدى كى صورت ميں شريك يا مفارب كوضامن بنايا جاسكتا ب-

"تمويل بعد الشحن" (Post Shipment Financing) ال كاواي طريقه موتا ے جو' بل آف الم یکی ڈے کا و نتنگ کا ہوتا ہے۔ ایکسپورٹر مال روانہ کر چکا ہے۔ اب اس کے یاں اس مال کابل ہے، اس بل کو وہ بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک اس کی پچتگی (Maturity) کو سامنے رکھ کر اس میں کوئی کر کے باتی رقم ایکے پیورٹر کو دیدیتا ہے اور پچتی (Maturity) کی تاریخ آنے پر بینک بیرقم امپوڑ سے وصول کر لیتا ہے۔ جیسا کہ بل آف ایکینی کی

ڈے کاؤنٹنگ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

يهال بيل "خصم الكمبياله" (بل آف اليجيخ كي دُسكاوُ نتنگ) كے شرع علم ير گفتگو كي جاتی ہے۔ ڈے کاؤنٹنگ کی فقہی حیثیت ہے کہ دائن جس کے ہاتھ میں بل ہے وہ دین کابنہ لگانے دالے (Discounter) کی طرف حوالہ کردیتا ہے۔ اور بیحوالہ بانقص من الدین ہے جونا جا زنے، اس لئے کہ بربوالفضل ہے۔ ڈسکاؤ نٹنگ کے اس معاملے کو"بیع الدین" نہیں کہا جاسکتا، اس لئے كريج اورحواله ميں يفرق موتا ہے كرئے كے بعد دائن برى الذمه موجاتا ہے اور دين كے تمام حقوق ال مخف كى طرف راجع موجاتے ہيں جس سے دين كوخريدنا موتا ہے۔ اور" حوالہ" ميں محيل مى دائن رہتا ہے، وہ بری الذمہ نہیں ہوتا، اگر متال کو دین نہ طے تو وہ محیل کی طرف رجوع کا حق دار ہوتا ہے،

اور آج کل ڈسکاؤ نشک میں صورت حال یہی ہوتی ہے کہ اگر "بغہ لگانے والے (Discounter) کو بل وصول نه بوتوده اصل دائن سے رجوع كرتا بالمذاب "بيع الدين من غير من عليه الدين أنبيل

بكه "حوالة الدين بانقص من الدين" -اس کی متبادل صورت کے لئے شروع میں احقر نے پیٹجویز پیش کی تھی کہ یہاں دومعالط الگ الگ کیے جائیں۔ایک بیر کہ بل میں کوتی کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بچتی ہے اتنی رقم کا قرض لے لیا جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کورین دصول کرنے کا ویل بنادے اور اس د کالت پر اجرت طے کر دے۔اب بینک برحثیت وکیل دین وصول کر کے اس میں سے اپنی اجرت وصول کر لے اور باتی سے دین کا مقاصہ کر لے۔مثلاً سورو بے کا بل ہو تو بینک نوے رو بے قرض دیدے اور بینک کوبل وصول کرنے کادکیل بنادیا جائے جس کی اجرت دی رویے ہوگا۔اب بینک تاریخ آنے پر دوسورویے وصول کر کے اس میں سے دی رویے اپنی اجرت رکھ لے اور نقے سے اپنے دین کا مقاصر کر لے، کیکن اس تجویز میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ایک ہے کہ عمو مآد کالت کی اجرت کوبل کی رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ بل کی رقم زیادہ ہوتو اجرت بھی زیادہ ہوگی اور رقم کم ہوتو اجرت بھی کم ہوگ۔دوسری بات یہ کہ اجرت کومدت کے ساتھ بھی مربوط کیا جائے گا۔ بل کی پچنگی زیادہ مدت کے بعد ہونی ہوتو اجرت زیادہ ہوگی اور پختگی کم مت میں ہونی ہوتو کم اجرت کم ہوگی۔اب یہاں یہ بات قابل غورے کہ اجرت کورقم کی تعداد اور مدت پختگی کے ساتھ مربوط کرنا درست ہے یا نہیں؟ اجرت کو رقم کی تعداد کیماتھ مر بوط کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔اس کی دجہ بیہ ہے کد لا لی (سمرة) کی اجرت کو مالیت کے ساتھ وابسة کرنے میں اختلاف ہے، کین علامہ شامیؒ نے جواز کورجے دی ہے (۱) دلال نے زیادہ مالیت کی چزیچی ہے تو زیادہ اجرت لینا اور کم مالیت کی چیز میں دلال بنا ہے تو کم اجرت لینا جائز ہے۔اس کی جودجہ علامہ شامی نے اس کا حاصل سے ہے کہ گویہاں مالیت کم یا زیادہ ہونے ک صورت میں دلال کی محنت اور عمل برابر ہے، مگر اجرت مقرر کرتے ہوئے صرف عمل اور محنت کوئیس دیکھا جاتا، بلکہ اجرت مقرر ہونے میں عمل کی قدر اور نوعیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کم مالیت کی چیز ک دلالی کی قدر کم ہے،اور زیادہ مالیت کی چیز کی قدر زیادہ ہے لہذااس کی بناء پر اجرت میں بھی کمی ، بیشی ہو عتى ہے [اس پر تیاس کرتے ہوئے د کالت کی اجرت کومقد ار رقم کے ساتھ وابستہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، گر اجرت کو مدت اور زمانے کے ساتھ مربوط کرنے کا کوئی جواز بجھ میں نہیں آتا۔

<sup>(</sup>۱) الدرالتحار، ٢٠،٥ ٢٠، باب الاجارة الفاسده-

<sup>(</sup>٢) الدرالخار، كتاب الاجارة، مائل شي، ج٢، ص١٩، الله الكي معدكيني

الماعادرجديدما في ساكل

ال لئے کہ یہ "عینه" والی شکل ہے کہ بلا سود قرض دیر قرض کی مدت کے حماب سے وکالت کی ابرت برد حاکر وصول کر لیا گیا ابرت وصول کر لیا گیا ابرت وصول کر لیا گیا ہے۔ بہتر یہ بہتر یہ بہتر البندا جب تک" تصویل بعد الشحن" کی کوئی بے غبار شری صورت اس لئے یہ بچویز پندیدہ انہما ۔ البندا جب تک "تصویل بعد الشحن" کی کوئی بے غبار شری صورت بات نہ اس فتم کی تمویل بند ہی رکھنی ہوگی اور معاملات "تمویل قبل بند ہی رکھنی ہوگی اور معاملات "تمویل قبل ایک نہیاد پر کیے جا کیں گے، اور اگر البندن" (Pre-Shipment Financing) ہی کی بنیاد پر کیے جا کیں گی اور اگر البندن کے، اور اگر البندن کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکسپورٹر کو رقم کی ضرورت ہوتو وہ بینک سے کوئی نیا مثار کہ بمفاریہ بیا مرا بحد کرسکتا ہے۔

# "اعادة تمويل الصادرات" كالمحم

درآمہ، برآمہ میں بینک کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ 'اسٹیٹ بینک اُک چا ہیں ہے، جس کو Export اُن پاکتان' نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک اسلیم جاری کی ہے، جس کو Refinancing Scheme) دو اس اسلیم کے دو مراب کو جاری کا میں۔ اس اسلیم کے دو مراب کو جاری کی وہاں ہو چکی ہے۔ یہاں ان کے شرع کی تم پر گفتگو پیش نظر ہے۔

ال اسلیم کا پہلا طریقہ بی تھا کہ ''اسٹیٹ بنک' تجارتی بلیکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر پانچ بغد مورد لیا تھااس کے سود ہونے ہیں تا مل کی بھی ضرور سے نہیں لیکن پیطر یقہ ختم کر کے جو نیا طریقہ افزاد کیا گیا ہے، اس ہیں ''اسٹیٹ بنک' تجارتی بینک کو با قاعدہ قرض نہیں دیتا بلکہ اس کے نام اکون کھول دیتا ہے، جس ہیں سے تجارتی بینک کو رقم لینے کا حق نہیں ہوتا۔ بید تقیقت ہیں قرض کا معالمہ نین، بلکہ کھن ایک کا غذی کا دروائی (ہرل) ہے۔ اس پر ''اسٹیٹ بنک' ٹریٹرری بل کے معالمہ نینک کو دیتا ہے، اس پر بھی اشکال نہیں۔ اس لئے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف حالمہ تجارتی بینک کو دیتا ہے، اس پر بھی اشکال نہیں۔ اس لئے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف عالمہ نین کی حوصلہ افزائی کے لئے ابتداء انعام کی حیثیت ہیں ہے، کی معالم کے نتیج میں سے اسٹیٹ بینک تجارتی بینک سے لین چھوڑ دے، اس کی دیشیت ہیں ہے، کی معالم کے نتیج میں اسٹی دیتا ہے جوعمواً سمایا محالم کو نتیج میں کئی دیتا ہے جوعمواً سمایا محالم کو دے تو کہائے دہ اس نفع کی مقدار کم کردے جووہ خوددے رہا ہے، مشلا سمانی معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بے غبار طریقہ سے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد کی کہائے دہ اس کی توصلہ افزائی کے لئے بینکوں کو امداد (Subsidy) دینا ہے، تا کہ دہ کم نفع رکھ کر بر آ ہدات کی تو میں کہ بین کی کا میں کہ بینک کا اصل مقصد کر کہ بینک کی اسٹی کی تو کہ کہ بینک کا اصل مقصد کی کہ بینک کا اصل مقصد کر کہ بین کی کا اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد کی کہ کہ کی کی تعالم کی دور کہ کو تھی کہ کہ کونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد کر کہ بینکوں کو امداد دے۔

جلد بفتم \_اسلام كامعاثى نظام

۲۸۰

الام اورجديد معاشى مسائل

فيرمصرفي مالياتي ادارول كاشرعي عكم

# غيرمصرفي مالياتي ادارول كاشرعي حكم

اس سے پہلے (N.B.F.1) (Non-Banking Financial Institutions) کے اس وقت المان المانیہ المصرفیہ کا اور ان کی اقسام کا قدر ہے تعارف پیش کیا جا چکا ہے۔ اس وقت ان میں سے اکثر مالیاتی ادار ہے سودی ہیں۔ ان کا بنیادی کام تمویل ہی ہے، لہذا ان کوشر کی اصولوں کے مطابق چلا نے کا طریق کاربھی وہی ہوگا جو بینکوں کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں ان چاراداروں پر گفتگو ہو جانی چا ہے جن کو'' اسلامی نظریاتی کونیل' نے سب سے پہلے سود سے پاک کرنے کے لئے متخب کیا تھا۔ وہ چارادار سے بیہتے سے

(۱) (۱.C.P) (۲) (۱.T) (۱) (۱.B.F.C) (۳) (۱.C.P) اسال اندُسٹریز فنانس کارپوریش ۔ان کوسود سے پاک کرنا آسان تھا،اس لئے ''اسلامی نظریاتی کوسل' نے سب سے پہلے ان کے بارے میں تجاویز پیش کی تھیں۔ یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جا تا ہے۔

ا۔ (N.I.T) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بیادارہ (نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ) دس روپے کی قیت اسمیہ (Face Value) کے بیٹ جاری کرتا ہے، لوگ یوٹ لے کراپنی رقم جمع کراتے ہیں۔ ان رقبوں سے جوفنڈ تیار ہوتا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور نفع (Dividend) کی شکل میں بوٹ ہولڈرز میں تقسیم کیا جا تا ہے۔ اس کے نظام پر جب غور کیا گیا تو اس میں دو با تیں قابل اشکال سامنے آئیں۔ ایک ہی کہ اور اس سلط میں ہر مایہ کاری شیئر زمیں ہوتی ہے۔ اور اس سلط میں ہر طرح کی کمپنی کے شیئر رز اور ایک کمپنیوں کے مشرز بھی لیے جاتے ہیں۔ بینک اور سودی اداروں کے شیئر رز اور ایک کمپنیوں کے شیئر زبھی لیے جاتے ہیں۔ بینک اور ساور کی اداروں کے شیئر زبھیں لئے جائے اس کا بات کا پابند کیا گیا کہ سودی اور حرام کاروبار والے اداروں اور کمپنیوں کے شیئر زبھیں لئے جائیں گے۔ بات کا پابند کیا گیا کہ سودی اور حرام کاروبار والے اداروں اور کمپنیوں کے شیئر زبھیں لئے جائیں گے۔ مشانت دی ہوئی تھی کہ اگر نقصان ہوا تو حکومت ادا کرے گی۔ بلکہ نفع نہ ہونے کی صورت میں ڈھائی نقصان کی خام میں شریک بھی تھی۔ ادر ایک بیش شریک بھی تھی۔ ادر ایک شریک کا فیم در اربنا جائز جہیں۔ اس اشکال کو اس کر ایک کے طورت نبیل کرنے کے لئے میت کو کر کہ تو تو گیر یہ تریک کی ضانت نہیں دور سے جو پر زیرغور آئی کہ حکومت (N.I.T) سے اپنا حصہ ختم کر لے تو پھر یہ شریک کی ضانت نہیں لئے یہ تو پر نریغور آئی کہ حکومت (N.I.T) سے اپنا حصہ ختم کر لے تو پھر یہ شریک کی ضانت نہیں لئے یہ تو پر نریغور آئی کہ حکومت (N.I.T) سے اپنا حصہ ختم کر لے تو پھر یہ شریک کی صفات نہیں

مورى، بلكه طرف ثالث كى صفائت بهوى للبذاب بات قا بل غور بن گئى كه طرف ثالث كا نفع نه بون كى مرف ثالث كا نفع نه بون كى ہوں، بلد سرف اللہ مرا اللہ مرتک نفع کا اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ضامن بنا درست ہا مورت میں و ھائی نیمد کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں و ھائی نیمد کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں و ھائی نیمد کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ضامن بنیا درست ہے ا نہیں؟ فقہ خفی کی رو سے تو اس کی مخباکش نہیں جس کی دو وجہیں ہیں۔

کن اور معنی است کی می ہوتی ہے جو خود لا زم اور مضمون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 'ود اعت' اور کفالت اس حق کی موجہ ہے کہ 'ود اعت' اور ''عاریت'' کی کفالت سیح نہیں ہوتی ۔ شرکت اور مضاربہ میں سر مایہ مضمون نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے نقصان کی کفالت لازم و نافذنہیں ہوگی۔ پیمض ایک دعدہ ہوگا جو قضاءً لازم نہیں ہوتا۔ (۲) عدایہ وغيره ميں ہے"ضمان الخسران باطل" جس كا حاصل بيہ ہے كہ كوئي شخص كسى كو كہے كہتم بيعقد يا کاروبار کرلو، اگراس میں خمارہ ہوا تو میں ضامن ہوں گا تو ضانت باطل ہے، نافذ نہیں \_\_ البتہ الكيدك بال طرف ثالث كى بيضانت قضاء لازم موسكتى ہے۔ وہ اس طرح كه مالكيد كا مدہب بيب كدايداوعده جس كي وجد سے موعودلدكوكسى مؤنة ميں داخل كيا گيا ہو يا اس كوكسى كام پر آماده كيا گيا ہودہ قفاء بھی لازم آبوجاتا ہے۔اس کی روشی میں بیکہاجا سکتا ہے کہ یہاں حکومت نے طرف الث ہونے ک حثیت سے ڈھائی فیصد نفع اور نقصان نہ ہونے کی ضانت دے کرلوگوں کو (N.I.T) میں شرکت کی رعوت دی ہے اس لئے پیضانت قضاء بھی نافذ ہوگی<sup>(1)</sup> للبذا طرف ٹالٹ کی ضانت کو نافذ قرار دے کر حکومت کا حصہ (N.I.T) سے ختم کر دیا گیا۔ اور اس ضانت کو نافذ قر ار دیدیا گیا یمی دجہ بے کہ (N.I.T) کے اشتہارات میں براکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈھائی فیصد نفع بھین ہے۔

چنا نجدان تجاویز کی روشی میں حکومت کی طرف سے احکام جاری ہوئے اور ابتداء (N.I.T) نے استے مطابق کام بھی کیا، مگر کاز کردگی کی مسلسل مگرانی نہ ہونے کی وجہ سے (N.I.T) میں تبدیلی آئی اس ک وجہ سے نظام پھر غیر شرعی بن گیا، تبدیلی بیآئی کہ (N.I.T) کے پاس سر مایہ زیادہ جمع ہو گیا۔ اورشیئرز میں سرمایہ کاری کونا کانی سمجھا گیا تو (N.I.T) نے اور کئی طریقوں سے سرمایہ کاری شروع کر

بعض علاء نقد فقي سے "ضمان خطر الطريق" والے جزئے كى رو سے حفيہ كے ہاں جھى اس ضانت كو لازم قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل بیہ کہ کی نے دوسرے کو کہا "اسلك هذا الطريق فانه آمن فان هلك مالك فعلی" اس کے کہنے پر دواس راستے پر چلا اور اس کا مال ضائع ہو گیا تو دہ ضامن ہو گیا (شامی ص ۱۷ جس کتاب الجباد) یمال بیضان اس مخص پرنی نفسه لازم نہیں تھا صرف اس وعدہ کی وجدلازم ہوا ہے، ایے ہی یمال بھی طرف الث ك وعد على وجد سيضان لازم قرار ديا جاسكنا ب، كين يدقياس منج معلوم نبيل موتا -اس لئ كه "ضان خطر الطريق" كازم ون كى علت وهوكا ب-يه كهركهاس راسة بين نقصان بين بوكا،اس في دهوكه ديا ب مرزر بحث صورت میں حکومت کی طرف سے دھو کہ نہیں، اس لئے حکومت کی صانت کا یہ مطلب نہیں کہ (N.I.T) میں نقصان ہوگا ہی نہیں ۔ حکومت کا مقدرتو سر ماہیکاری کی ترغیب کے لئے تحفظ کا احساس دلا تا ہے۔

ى اوروه طريقے شرعا ناجائز تھے۔مثلاً

مارک اپ بر کار د بارشر و ع کر دیا اور مارک اپ کاد ہی غیر شرعی طریقه اختیار کیا حمیا جو بینکوں

بيكوں كى طرح اجارہ شروع كر ديا جس ميں وہ شرعی خامياں موجود تھيں جو پہلے بتائي گئی ہيں۔ (P.T.C) كى ناجائز شكل اختيار كى تئى - يى، نى ، سى كى حقيقت اوراس كالپس منظر سمجھنا بھى

یہاں ضروری ہے۔

"اسلامی نظریاتی کوسل" نے معیشت کوسود سے یاک کرنے کی تجاویز پیش کی تھیں، ان میں (P.T.C) (ي، ئي، ي) كي تجويز بھي شامل تھي -جس كا حاصل يوتفا كريد يہلے بتايا جاچكا ہے كہ يہنى كو مجھی سرمائے کی فراہی کے لئے بانڈز جاری کرنے پڑتے ہیں جوسودی ہوتے ہیں۔اس کانتبادل سے پیش کیا گیا تھا کہ مینی مضاربہ کی دستاویزات جاری کرے گی۔ جس کا نام Participation) (Term Certificate) (پارسیشن رم سر فیقکیٹ) ہوگا۔ بیالک معید مت کے لئے مضاربہ كے سرفيفكيٹ ہو گے۔ جو مخص بير شيفكيٹ حاصل كريكاوہ اس معينہ مدت ميں كہنى كے اثاثوں ميں شريك ہوجائے گا۔ بوتت ضرورت وہ اپنے اس مصے كو بھى سكے گا \_ يہ تجويز بعديس كمپنى لاء كا حصہ بنی اور متعدد کمپنیوں نے "نی، ٹی، ٹی، ٹی، جاری کیے۔ این، آئی، ٹی نے بھی جاری کرنے شروع کر دیئے، لیکن اس میں پیچیدہ متم کی تبدیلیاں کر کے اس کو جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے بینا جائز شکل

طویل المیعادس مایہ کاری کے لئے ٹی ایف ی جاری کیے گئے یعنی پی، ٹی، ی سے ملتے جلتے وستاویزات جاری کیے گئے جن کا نام (Term Finance Certifcate) (فرم نائس

مرفيفكيك) تفار

اس کے بعداین، آئی، ٹی کے کاروبار میں پھر پھھا صلاح ہوئی۔جس میں مرابحہادراجارہ کے معاہدات (Agreements) كودرست كرديا كيا، "بي، في، ي "كوفتم كرديا كيا اور" في ، ايف ، ي " كومرا بحديس بدل ديا گيا۔ البتداب بھي اين، آئي، ٹي كي دومدين ناجائز بيں۔ ايك يد كمبيكوں كے "ني،ايل،الين"اكاؤنث ميسرتم ركلى جاتى ب،جس كاسودة تا بدوسرى يدكرني "ئى،ئ" أعده کے لئے تو ختم کرد نے گئے مگر پہلے سے جو چل رہے ہیں ان میں سے چھی پختی (Maturity) نہیں ہوئی، یعنی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی۔اس لئے فارم میں بیشق رکھ دی گئ کہ "میں بی،ایل، الساوري، ئى، ى كى آمدنى نہيں لينا جا ہتا۔ 'فارم ميں پيش كلھديے كے بعداين، آئى، ئى يونث لينے

جلد مفتم -اسلام كامعاشى نظام MAY الام ادرجديد معاشى مسائل کی منجائش پیدا ہوگئ ۔ لیکن اب بھی عملاً کام درست ہونے کا کوئی اعتاد نہیں، جب تک مسلسل محرانی کا الدرون الوسمن كار بوريش آف باكتان كاتعارف بهلي ذكر كيا جاچكا م-اس ك سرمانیکاری صرف کمپنیوں کے شیئرز میں ہوتی ہے۔ اور اصولی طور پراس کواس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ مربیات کینیوں کے شیئرز لیے جائیں جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہو۔ مرعملاً ایسا ہور ہا ہے یا صرف ان کمپنیوں کے شیئرز لیے جائیں جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہو۔ مرعملاً ایسا ہور ہا ہے یا نېيں اس کوبيلنس شيٺ وغير ه ميں ديکھ کرڪم بتانا جا ہے۔ اسال انڈسٹریز فنانس کاپوریش: بیادارہ چھوٹی صنعتوں کوسر ماییفراہم کرنے کے لئے وجود میں آیا تھا۔ پہلے سود پر قرضے دیتا تھا۔ پھر''اسلامی نظریاتی کونسل'' نے مرابحہ اجارہ وغیرہ میں تمویل کی (H.B.F.C): باؤس بلانگ فنانس كار بوريش \_ ساداره" باؤس فنانسنگ" يعني كمرينان یا خرید نے کے لئے سرمایہ فراہم کرتا تھا۔مغربی روایتی ادارے تواس مقصد کے لئے سود پر قرضے دیے یں اور مکان کور بن رکھ لیتے ہیں۔ "اسلام نظریاتی کوسل" نے ہاؤس فنانسگ کے لئے جو تجایز پیش کی تھی وہ ایک نی تشم کا معاہدہ تھا جس کو'' شرکت متناقصہ'' (Decreasing Partnership) کہتے ہیں۔جس کا حاصل یے کہ تمویلی ادارے اور عمیل (Client) لین مکان کے خواہش مند کے مشتر ک بسر مائے سے مکان خریدایا بنایا جائے گا۔ دونوں کے درمیان اینے اپنے سرمائے کے تناسب سے مکان میں "شرکت ملک' ہوگی۔مثلاً ۲۵ فیصدس مائیمیل کا ادر ۵۵ فیصد ادارے کا تھا تو مکان دونوں کے درمیان ارباعاً مشترک ہوگا۔ایک چوتھائی حصہ ممل کا اور تین چوتھائی حصے ادارے کے ہوں گے۔مکان بننے کے بعد عمل کارپوریش کوکرایدادا کرے گا۔اس کے ساتھ ساتھ مختلف وتفول میں کارپوریش کے تھے کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے خریدتا بھی رہے گا۔اس مقصد کے لئے کارپوریش کے جھے کے متعدد یونٹ بنا لیے جاتے ہیں۔مثلاً کارپوریش کا حصدرس یونوں میں خریدا جائے گا۔ جوں جو ل خرید نے کے نتیج میں کارپوریشن کا حصہ کم ہوتا جائے گا،ای تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ جب عمیل کارپوریشن ك مارے تھے كو خريد لے تو كار پوريش كى ملكيت ختم ہو جائے گى اور تميل سارے مكان كا مالك بن جائے گا۔اب کرایہ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہوجائے گا۔ فقهی نقط نظرے یہاں تین عقود ہوئے: (۱) شرکت ملک (۲) اجارہ (۳) بیچے۔ یہ تینوں عقد

بغیرکی شرط مابق کے الگ الگ ہوں تو ان کے جواز میں کوئی اشکال نہیں ۔ مگر عملاً یہاں ایک معاہدے

میں تین عقد ایک دوسرے کے ساتھ شروط یا المعروف کالمشر وط ہوں گے اور اس طرح معاہدے کے بغیر جارہ کاربھی نہیں۔ میصور تحال فقہی طور پر قابل غور ہے۔ یہاں سے بھنا ضروری ہے کہ ایک عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا اس وقت ناجائز ہے جب کہ صلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگائی گئی ہو، لكين أكر صورتعال ميهوكدايك دفعه كئ عقو دكااس طرح اكثها معابده كرليا جائے كدابھى كوئى عقد انجام نہیں پار م ہے، فی الحال صرف ان کے انجام پانے کا معاہدہ کیا جار ہا ہے۔ پھر وہ عقود اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے وقت پر انجام پاکیں گے اور جب ان میں سے کوئی عقد عملاً ہور ہا ہو گا اس وقت دوسرے عقد کی کوئی شرطنیں ہوگی تو اس صورت پر'صفقۃ فی صفقۃ' یا ''بیج وشرط' کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔اس کی نظیر ' بیج بالوفاء'' ہے جس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے اور سی سے کہوفا کی شرط صلب بیج میں ہوتو نا جائز ہے، اور اگر بیے مطلق عن الشرط ہواور وفا کا معاہدہ بیج الگ سے کیا گیا ہو توبیجائز ہے اور دعدہ وفاقضاء بھی لازم ہوجائے گا۔ بیچ کے بعدتو وفا کا جواز بہت سے نقباء نے لکھا ے۔ اور نیج سے پہلے وفا کے وعدہ کا نفاذ بھی' جامع الفصولین' میں مصرح ہے۔ اس معلوم ہوا كه صلب عقد مين دوسرے عقد كى شرط لگانا جائز نہيں ، البتہ عقد سے پہلے يا بعد ميں دوسرے عقد كا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ شرط لگانے اور وعدہ میں فرق ہے کہ صلب عقد میں شرط لگانے سے نیچ کا انعقاد ى دوسرے عقد سے معلق ہوتا ہے لیعنی اگر دوسرا عقد ہوگا تو بیع منعقد ہوگی ورنہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔اور بھے ان عقو دمیں سے ہے جو علی کو تبول نہیں کرتے ہیں جبکہ الگ سے دعدہ کرنے کی صورت میں بیج کی تعلیق لا زم نہیں آتی اس تفصیل کی روے شرکت متنا قصہ کا جواز معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے ایک بارتین عقو د کامعاہدہ ہوجاتا ہے، پھر ہرعقدا پنے اپنے وقت پر بغیر کی شرط کے ہوتار ہتا ہے۔ لبنداندكوره تجويز كے مطابق اگر" ماؤستك فنانستك" كاكام كياجائے تووہ جائز ہوگا۔ مريهاں بھى مسلسل مرانی کے نقدان کی دجہ سے عملاً بہت می شرعی تباحقیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہاؤس بلڈیگ فنانس کار پوریش اس وقت جس طرح کام کررہی ہے،اس میں متعدد شرعی تباحیں موجود ہیں۔ باوس فنانسنگ كوع بى ميس التمويل العقارى كمتع بين، اوراس موضوع براحقر كاايك متقل

مقاله معاصرة" مين الله بحوث في قضايا فقهية معاصرة" مين شاكع مو چكا م "كنيثرا"مين" بإئس ننانسك" كے لئے ايك" كوآپر يٹوسوسائن" بھى قائم كى گئى ہے۔جس کے لوگ مجر بنتے ہیں اور مجر بی اس سے سر مایہ حاصل کر کے مکان فریدتے یا بناتے ہیں۔اس کا فائدہ یے کے سوسائی کا نفع پھرمبران کول جاتا ہے اورمبران ہی کوفائدہ ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) جلداول، ص ٢ ٣٦، الفصل الثامن عشر-

#### ~ 5.

#### ا کا کا (Insurance) کا کا ا

بیر بھی آج کل کاروبار کابواحصہ بن گیا ہے۔کوئی بھی بوئی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔ بیمه کامفہوم بیہے کدانسان کومنتقبل میں جوخطرات در پیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ بیضانت لیتا ہے کہ فلا اُقتم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کر دوں گا۔مشہور یہ ہے کہ اس کا آغاز چود ہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوسر مےممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔ بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصان ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لئے ابتداء بيمكا آغاز ہوا۔علامہ شائ نے بھی "متامن" كاحكام ميں "سوكرہ" كے نام سے اس كاذكركيا ے (۱) جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے، ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی تین بردی قسمیں ہیں۔ تأمین الاشیاء (Goods insurance) اس کاطریق کاریہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان كا بيمه كرانا جابتا ہے وہ معين شرح سے بيمه كمپنى كو فيس اداكرتا رہتا ہے جے "ريميم" (Premium) کتے ہیں، اور چونکہ پر یمیم اکثر قبط دار ادا کیا جاتا ہے، اس لئے عربی میں اسے "قط" کہتے ہیں ادراس چزکو عادشہ لاحق ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کردیتی ہے۔اگر اس سامان کوجس کا بیمه کرایا گیا تھا، کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پر یمیم ادا کیا ہے، وہ داپس نہیں ہوتا، البتہ حادثے کی صورت میں بیے کی رقم بیمہ دار کوئل جاتی ہے۔جس سے وہ اپنے نقصان کی تلانی کرلیتا ہے۔اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ دغیرہ داخل ہوگئے۔ تأمين المسؤلية \_ جس كا عاصل يه ب كدكى يرستقبل مين كوئى ذمه دارى أسكتى ب- إس ذمدداری سے خفنے کے لئے بیمہ کرایا جاتا ہے۔مثلاً گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیج میں کی دوسرے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا۔اس کا بیمہ کرالیا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ کپنی کرتی ہے۔اس کوعموماً (Third Party Insurance) (تحرد پارٹی انشورنس) کہتے ہیں۔ ہارے ملک میں گاڑی بڑک پرلانے کے لئے بیانشورنس قانو تا ضروری ہے۔ بعض مغربی ممالک میں بیر ہوتا ہے کہ اگر کسی لخف نے اپ گھر کے سامنے برف صاف نہ کی اور کو کی شخص اس برف سے پھل گیا جس سے اس کا (١) ردالخاره:١٠١٥ عيد مجني جسمانی نقصان ہوا تو وہ گھر والے پرمقدمہ کرکے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے۔اس خطرے سے بچنے کے لئے بھی گھر کے مالکان بیمہ کرالیتے ہیں، یہ بھی'' تامین المسئولیہ'' کی ایک شکل ہے جس میں اگر تاوان وینا پڑے تو بیمہ کپنی تاوان اوا کرتی ہے۔

سے تامین الحیاۃ۔ جس کو (Life Insurance) (بحد زندگی) کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ کہ کہنی بیمہ دار کا انقال ہو گیا تو بیمہ کہ گہنی بیمہ دار کا انقال ہو گیا تو بیمہ کہنی طے شدہ رقم اس کے در ہاء کوادا کرے گی۔اس کی بہت ی شکلیں ہوتی ہیں۔بعض صور توں میں مت مقرر ہوتی ہے،اس مرت میں انقال تو ہو گیا تو بیمہ کی رقم در ہاء کول جائے گی ،اگر اس مرت میں انقال نہ ہو اتا ہے اور رقم مع سود کے داپس مل جاتی ہے۔ بعض صور توں میں مت مقرر نہیں ہوتی جب بھی انقال ہوگا تو بیمہ کی رقم در ہاء کول جاتی ہے۔ بعض صور توں میں مت مقرر نہیں ہوتی جب بھی انقال ہوگا تو بیمہ کی رقم در ہاء کول جاتی ہے۔

"تأمین الاشیاء" اور "تأمین الحیاة" میں بنیادی فرق بہ ہے کہ "تأمین الاشیاء" کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو تسطیس (پر یمیم) ادا کی تقی وہ رقم واپس نہیں ہاتی ہے۔ اور "تا مین الحیاة" میں معینہ مرت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بمعرسودوا پس مل جاتی ہے۔ بیرے کی طریق کاراور بائیت ترکیبی کے لحاظ سے تین قشمیں اور ہیں۔

ا۔ التامین الاجتماعی" کومت کوئی ایبا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی تلائی یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، اسے "کروپانشورنس" کہتے ہیں۔ مثلاً ملاز مین کی تخواہوں سے تھوڑی کی رقم ہر ماہ کا شکر اسے ایک فنڈ میں جمع کرلیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقبیں ورثاء کو یا خود ملازم کو اوال کی جاتی ہیں۔ اس کی بے شارصورتیں ہیں، ان تمام پر ایک اجمالی تھم لگانا مشکل ہے، ہر مصورت کا تھم الگ ہوگا۔

كے لئے فنڈ يس معہ كے طور يرد كودى جاتى ہے۔

ابتداء بیے کی بی شکل جل تھی، اور شرعا اس میں کوئی اشکال نہیں، اور جتنے علماء نے بیے بر

عفتگوی ہے وواس کے جواز پرشفق ہیں۔

"التأمين التجارى" يا "التأمين بقسط ثابت" جس كو انكريزى مي (Commercial Insurance) کہتے ہیں۔اس کا طریق کاریہ ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ے،اس مینی کا مقصد سے کوبطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے۔اوراس کا اصل مقصد سے کے ذریع نے نفع کمانا ہوتا ہے، جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کماتی ہیں۔ یہ کمپنی مختلف متم کے بیمے کی اسكيسين جاري كرتى بيں۔اس كے بعد بير كمپنى كا معاہدہ ہوتا ہے كداتنى رقم كى اتن قسطيس آب اداكريں ے اور نقصان کی صورت میں کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی کرے گی۔ کمپنی قسطوں کا تعین کرنے کے لئے حماب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بار متوقع ہے تا کہ ان کے معادضات ادا کر کے ممینی کونفع کے سکے۔اس حماب کے لئے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہرکو "ایکجوری" (Actuary) کتے ہیں۔

بیے کی ای قتم کا رواج زیادہ ہے، اور ای کا شرع حکم علائے معاصرین میں زیادہ کل بحث بنا ے-اس کے بارے میں علمائے عرب میں سے شخ ابوز ہرة اور مصطفیٰ الزرقاء کاشد يد اختلاف ربا ہے۔ سُخ ابوزہرہ اس کی حمت قائل تھے۔ اور مصطفیٰ زرقاء اس کے جواز کے قائل تھے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشاہیر علاءاس کی حرمت کے قائل ہیں۔البتہ مشاهیر میں سے صرف دو عالم اس

کے جواز کے قائل ہیں۔ایک شخ مصطفیٰ زرقاءاور دوسرے شخ علی الخفیف۔

جہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیے میں قمار بھی ہے اور ربوا بھی۔ قمار اس لئے کہ ایک طرف ے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے۔ جوتسطیں اداکی گئی ہیں وہ تمام رقم ڈوب بھی عتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے۔ اس کو تمار کہتے ہیں اور ربوااس طرح کہ یہاں رد پے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور زیادہ رقم ملتی ہے البتہ "تامین الحیاة" (بیمه زندگی) میں قمار نبیس، اس لئے دہاں رقم یقینا والمی مل جاتی ے، مرر بواادر غرر ہے۔ ربواتو ظاہر ہے۔ غرر کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد ( کمن مبیع یا اجل ) میں ہے کی چیز کا مجبول ہونا اور غیر معین واتعے پر موقوف ہونا۔ یہاں غرراس طرح ہے کہ معلوم نہیں ككتى رقم واپس موگ، يې موسكتا ہے كہ جتنى رقم دى تقى وى بمدسود كے واپس ماور يہى موسكتا ب كرماد في كي صورت من زياده رقم مل جائـ

# بيمه كالمتبادل

بیر کا متبادل ایک تو تعاونی (Mutual Insurance) ہے جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی بیر کا متبادل ایک تعاونی (کا میں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کوکوئی نقصان پہنچا، اس فنڈ سے دنڈ میں رتیں جع کراتے ہیں، اور سال کے ختم پراگر تم نج گئی تو وہ شرکاء کو بحصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے ان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر سال کے فنڈ کیلئے چندے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کی ملکوں میں '' شرکات الدکا فل' کے نام سے بچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں جنہیں تجارتی بیمے کے متباول کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیا دی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کاشیئر ہولڈر ہوتا ہے، کمپنی ا بناسر مایے نفع بخش کا موں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈر ز میں تقسیم بھی کرتی ہے، اور کمپنی ہی کے ایک ریز روفنڈ سے بیمہ داروں کے نقصانات کی تلانی بھی کرتی

مجھے ابھی ان کمپنیوں کے مفصل طریقہ کار کی تمام جزئیات پر فقہی نقط نظر سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے ابھی میں اس کے بارے میں کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتا۔

### مالياتعامه

#### (Public Financing)

اسموضوع سے مرادیہ ہے کہ ملک کے اجتماعی اخراجات کیا ہوتے ہیں،ان کا تعین کیے ہوتا ہے اور ان اخراجات کی شویل کیے ہوتی ہے؟ آئین کے مطابق حکومتیں شکس عائد کرتی ہیں۔ اور پارلیمنٹ اخراجات کی تحدید کر کے ان کی اجازت دیتی ہے۔ ہرسال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تعین کے لئے جودستاویز تیار کی جاتی ہے،اسے اردو میں میزانیہ اور انگریزی میں بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ وفاتی حکومت کا الگ ہوتا ہے،صوبائی حکومتوں کا الگ اور مقامی انظامیہ کا الگ ہوتا ہے۔ ایک مجموعی بجٹ وفاتی اور چاروں صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو ہے۔ ایک مجموعی بجٹ وفاتی اور چاروں صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو ہے۔ ایک مجموعی بحث وفاتی اور چاروں صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو ہے۔ ایک مجموعی بحث وفاتی اور چاروں صوبائی بحث کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو ہیں۔

جبٹ کے دوجھے ہوتے ہیں ایک جھے میں ہے بات درج ہوتی ہے کہ آنے والے سال میں موقع اخراجات کیا ہیں اور دوسرے جھے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سال آئندہ کتنی آمدنی کی توقع ہے۔اگرمتوقع آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم ہوتو کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں خمارہ ہوگیا۔اگر

آرنی اور اخراجات برابر ہوں تو اسے متوازن بجث سمجھا جاتا ہے اور اگر آمدنی اخراجات سے زائد ہوتو اسے فاضل بجٹ کہا جاتا ہے۔

#### اخراجات

اخراجات دوتم کے ہوتے ہیں۔

ر جاری (Current) اخراجات - اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ صرف اس دورانیہ میں ماصل ہوگا، جس کے لئے بجٹ بنایا گیا ہے ۔ بجٹ ایک سال کا ہو ایک سال کی صد تک ہی فائدہ ہوگا۔ مثلاً حکومت کو جوسودادا کرنا ہے وہ جاری اخراجات میں شامل ہے -

ال جامد اخراجات وہ اخراجات جن کا فائدہ اس دورانیے کے بعد بھی ہوگا۔ جیسے سروکوں، بل وغیرہ پر جو اخراجات ہوئے۔ ان کوتر قیاتی اخراجات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ۹۳۔ ۱۹۹۲ کے بجٹ میں اخراجات اس طرح ہیں۔

جاری اخراجات: ۱۲۵۷ربردی

رتیاتی افزاجات: ۱۲۲۰ بروپ

کل افراجات : ۱۳۳۰ ارب روپے

آمدنی

آمدنی بھی دوسم کی ہوتی ہے۔(۱)محصولاتی۔(۲)غیرمحصولاتی

## محصولاتی آمدنی:

اس سے مرادوہ آمدنی ہے جو حکومت کو ٹیکسوں سے حاصل ہوتی ہے بیکس دو تم کے ہوتے ہیں:

ا۔ بلا واسطہ۔ (Direct Tax) جو افراد پر اس طرح عائد ہو کہ وہ اس کا بارکس اور پر نہ ڈال

میں جیسے آمدنی ، نخواہ ، اور جائیداد پر انگیس۔

ا۔ بالواسط قبیس۔ (Indirect Tex) ایسا قیکس جس کا بار دوسرے کی طرف بھی مختل کیا

ا۔ بالواسط قبیس۔ (Indirect Tex) ایسا قبیس جس کا بار دوسرے کی طرف بھی مختل کیا

ا۔ بالواسط میکس۔ (Indirect Tex) ایسالیس جس کا بار دوسرے ی طرف کی سی ایسا جاتا ہے۔ جیسے دکان اور کارخانے پر نیکس کہ دکاندار یا کارخانہ دار قیمتیں بڑھا کر دوسروں پر اس کا بار السکتا ہے۔ یا ' سیاز قیکس' جو وصول تو دکاندار سے کیا جاتا ہے، لیکن دکاندار ہر چیز کی فروخت کے وقت یہ کیکس این خریدار سے وصول کر لیتا ہے۔ معاشیات میں تیکس کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں۔ تیکس لگاتے ہوئے ان اصولوں اور

خصوصیات کارعایت ہونی چاہئے۔
(۱) نیکس کی تعداد ہیں ابہام نہ ہو(۲) نیکس کی ادائیگی کا نظام آسان ہوتا کہ نیکس اداکرنے کے لئے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کر ٹاپڑے (۳) نیکس بقدر کفایت ہو۔ حکومت کی ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو (۳) تمام طبقات پر مساوی درج میں عائد ہو (۵) اثنا زیادہ فیکس نہ ہو کہ اس سے لوگ یوصوں کرنے لیکس کہ ہمیں کار وبار کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا، لہذا اس کے نتیج میں ملک میں عمل اور یور بخور بخو د بدل جاتا ہو، بار بار بدلنا نہ پڑے۔ مثلاً کسی چیز پر مقدار مقرد کرکے نیکس لگانا غیر کی لدار ہے۔ فود بخو د بدل جاتا ہو، بار بار بدلنا نہ پڑے۔ مثلاً کسی چیز پر مقدار مقرد کرکے نیکس لگانا غیر کی لدار ہے۔ اور قیت کے بصدی تناسب سے نیکس طے کیا جائے تو یہ کیکدار ہے جو اس چیز کی قیمت بدلنے سے بدلتار ہے گارا کے بواس چیز کی قیمت بدلنے سے بدلتار ہے گارا کے ایک نظام ایسانہ ہو جو معاثی ترقی پر اثر ڈالے۔

# غير محصولاتي آمدني:

اس سے مرادوہ آمدنی ہے جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً واپدُا، فون، پی آئی اے، پوسٹ آفس اور ریلوے وغیرہ سے جوآمدنی حاصل ہوتی ہے وہ غیر محصولاتی آمدنی ہے۔

# خساره اورخساراتی تمویل

اخراجات میں سے آمدنی منہا کر کے جوباتی بچے وہ خسارہ ہے۔ مثلاً پاکستان کے ۹۳-۱۹۹۲ کے بجٹ میں خسارہ کی صورت یوں ہے۔

كل اخراجات : ٢٣٠ اربروي

کل آمرنی : ۱۲۲۵ربرویے

خماره : ۱۲۵بروپ

ال خمارے کو پورا کرنے کے لئے مرمایہ فراہم کرنا "خماراتی تمویل" Deficit (خماراتی تمویل "Financing) کہلاتا ہے۔خمارے کی تمویل کے لئے حکومت قرضے لیتی ہے۔ قرضے دوئتم کے ہوتے ہیں۔

ا۔ بیرونی قرضے۔ (Foreign Loans) جو دوسرے ممالک کی حکومتوں یا بین الاقوامی اداروں سے لئے جاتے ہیں۔

م داخلی قرضے (Internal Lonans) جواندرون ملک موجود بنکوں ، مالیاتی اداروں یا عوام سے لئے جاتے ہیں۔

پردافلی قرضے دوقتم کے ہوتے ہیں۔

(۱) غیربینکی (Non - Banking) جوعوام سے لئے جاتے ہیں۔ عوام سے قرفے لینے کے لئے ''سرکاری شمکات' جاری کیے جاتے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے مختلف سیونگ اسلیمیں ای غرض سے جاری کی گئی ہیں۔ اس میں عام آدمی یہ ''سرکاری شمکات' خرید کر پیسے حکومت کو دیدتا ہے، مثلًا انعامی بانڈ ، نیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ ان تمام شمکات پرآج کل عوام کوسود دیا جاتا ہے۔

(۲) بینکی قرضے (Banking Loans) اس کو''نوٹ چھاپے'' سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔
لیکن واقعتا کومت نوٹ نہیں چھاپتی ہے۔اسلئے کہ آئین طور پر نوٹ چھاپنے کا اختیار کومت کونہیں
بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہے۔اس تمویل کا طریقہ سے ہے کہ کومت ''ٹریڈری بل' جاری کر
کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے۔اتی رقم کومت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ای کو
''نوٹ چھاپنا'' کہہ دیتے ہیں۔کومت جب اسٹیٹ بینک کواوا ئیگی کرتی ہے تو عموماً آج کل اس کی
دوصور تیں ہیں۔ایک سے کہ رقم کے مزید''ٹریڈری بل' جاری کر دیتی ہے۔دوسری صورت سے کہ
کومت اسٹیٹ بینک کو کہد دیتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے آئی رقم کم کر دو۔

پر قرضے کی تین مرات ہوتی ہیں جو بجٹ میں کھی جاتی ہیں۔

ا۔ مستقل قرضے ہیں جو حکومت "سرکاری Permanent Loans) یہ وہ قرضے ہیں جو حکومت "سرکاری تھات" کے ذریعے والے عوام سے وصول کرتی ہے۔ جو دا پس نہیں کیے جاتے ہیں۔ البتہ ان "تھاکات" کوٹانوی بازار (Secondary Market) میں بیچا جاسکتا ہے جیسے پرائز بانڈ وغیرہ۔

۲۔ روال قرضے (Floating Loans) اس سے مراد وہ قرضے ہوتے ہیں جو حکومت اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے۔

س۔ تصیر المیعاد قرفے (Unfunded Loans) اس سے مراد وہ دستادینات ہیں جو کم مدت کے لئے ہوں۔ جیسے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ، بیشنل ڈیازٹ سرٹیفکیٹ ، ماہانہ آمدنی، خاص ڈیازٹ وغیرہ۔

خساراتی شویل میں زیادہ حصہ داخلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی قرضے اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلا ۱۹۹۲ء میں جوقرضے لئے گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

جلد مفح \_اسلام كامعاثى نظام 191 ام ادرجديد معاشى سائل الااربردي داعلى بحى قرض インノーノイベ داغلى غيربنكى قرض ااربرد کے يرون زخ رے قرضوں کی رقم صافی طور پاکھی جاتی ہے۔ یعنی صرف قرضے کی رقم ہی کھی جاتی ہے۔ اس پر كاترف وسودااداكا موكاده افراجات يس لكهاجاتا ع-آج كل مار علك يس سودك مقدار اصل رقم ي زیادہ ہوتی ہے۔مثال ۱۹۹۲ء میں حکومت کوادا لیگی کرنی ہے وہ ہے اص رف : ساربرد ب : ۲۸۱ربردی مجرسود میں بھی زیادہ حصدداعلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی سوداس کے مقالبے میں بہت کم کل ادایگی: ۱۱۱۹ربروی ے۔ مثل ندکور و بالا ۱۸۱ربرو پے یس ۱۵۸ربرو پے داخلی سود ہے اور ۱۵ ارب رو پے بیرونی سود ہے۔(باقی اارب کی بجث میں وضاحت نہیں گائی)۔ اب تک جوقر ضے حکومت کے ذمے داجب الا داء ہیں ان کی تفصیل ہے۔ ٠٠١١١ربروك كل قرضے ٠٠٠ ااربروي داخلي ۱۳۰۰ اربرویے داخلي قرضول كي تفصيل •••ااربروپے كلترض ۵۷۲۱ربرویے اسٹیٹ بینک ٠١١١ربروي عام بینک ٠٠٠ اربروي خاص دیازت بيروني قرضون كي تفصيل +١١١٩ربروپي بیرونی حکومت سے لیے گئے عالمی اداروں سے لیے گئے +۱۱۱ربروپ ٠٠٠ اربروپ

ان تمام اعدادوشار معلوم ہوگیا کہ حکومت کی تمام ادائیکیوں کا بہت زیادہ حصہ داخلی ہے اور کم حصہ بیرونی ہے۔

## خياراتى تمويل كالمتبادل طريقه

جب غیر سودی معیشت کی بات کی جاتی ہے تو خاص طور پر ترتی پذیر ممالک میں سب سے
مشکل سوال سے مجما جاتا ہے کہ اگر سود پر قرض لینے کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے تو بجٹ کا خسارہ پورا
کرنے کے لئے جو اعدرونی اور بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں ان کے حصول کی کیا صورت ہوگی؟
کیونکہ جہاں تک تجارتی اداروں کا تعلق ہے، ان میں شرکت اور مضار بت متصور ہو عتی ہے۔ لیکن کومت کوجن اخراجات کے لئے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ان میں سے بہت بھاری تعداد
ایسے کاموں کی ہے جونفع بخش نہیں ہے۔ مثلاً سرئک، بل، اور ڈیم وغیرہ بنانا۔ افواج کے لئے جدید
السے ذراہم کرنا، اور اس طرح کے دوسرے ایسے منصوبے جن کا فائدہ پوری توم کو پنچتا ہے لیکن ان سے
براہ راست کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔

اسوال کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجث کے خمارے کو کم کرنے کے سب سے پہلے ان مرفانہ افراجات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جن کا مظاہرہ شب وروز حکومت کے مختلف اقد امات میں ہوتا رہتا ہے، اور جن کا ایک غریب ملک میں جواز نہیں، ای طرح ہمارے ملک میں رشوت اور بدیانتی کی بنیاد پر بھی بہت بھاری رقیس ضائع ہوتی ہیں، جن کے سدباب کی ضرورت ہے، لیمن یہ حقیقت پھر بھی اپنی جگہ ہے کہ مرفانہ افراجات ختم کرنے اور بددیانتی کو دور کرنے کے باوجود بھی ملکی ضروریات کے بیش نظر بجٹ کا خمارہ پورا کرنے کے لئے دوسرے ذرائع محمولی کی ضرورت باتی رہے گی، موجودہ حالات میں اس غرض کے لئے اندرونی اور بیرونی قرضے سود پر لیے جاتے ہیں، سود کے خاتمے کے بعد حکومت کی مختلف ضروریات کے لئے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کیے جاسکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

موی احدیار ہے جاسے ہیں، ان یں سے چھر ہے ہیں۔

ا۔ حکومت کے جو ادار نفع بخش ہیں، ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کا محکمہ، ان کی تمویل کے لئے مضار بہرٹیفکیٹ جاری کے جاسکتے ہیں، یعنی جولوگ یہ مضار بہرٹیفکیٹ لیں، وہ اس تجارتی ادار ے کے منافع ہیں، تصدر سدی شریک ہوں۔ ای طرح سے اگر کوئی شاہراہ یا بل تعمیر کرنا ہے۔ تو اس کے منافع ہیں، تصدر سدی شریک ہوں۔ ای طرح سے اگر کوئی شاہراہ یا بل تعمیر کرنا ہے۔ تو اس کے استعال پرفیس عائد کی جاسکتے ہیں۔

مضار بہرٹیفکیٹ جاری کیے جاسکتے ہیں۔

جومنعوبے کی بھی صورت میں نفع بخش نہ ہوں، ان کی تمویل کے لئے ایسے غیر سودی ہوند اری کیے جا سکتے ہیں، جن پر کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، البتہ ان کے حاملین کوئیکس میں چھوٹ دی جرن کے باری ہے۔ جائے۔ تیکس کی چھوٹ کوزیادہ سے زیادہ پرشش بنایا جاسکتا ہے، تیکس چونکہ عوام پر حکومت کا کوئی دین نہیں ہے،اس لئے اس کی معانی یا اس میں رعایت سود میں داخل نہیں ہوگی ۔ حکومت فیکس لگانے میں اوربعض شعبوں کوچھوٹ دینے میں مختلف عوامل کو پیش نظر رکھتی ہے اگرید عامل بھی پیش نظر رہے تو اس

مي كوئي مضا كقتربين-

س۔ ایک یہ تجویز بھی قابل غور ہے کہ حکومت کو قرضے دے کرسر کاری تنسکات لینے والوں کوان حة ضول بركوتي مشروط اور طے شده اضافه تو نه دیا جائے لیکن بھی بھی کیف ما تفق کچھ اُنعام دیدیا جائے، جس کے مطالبہ کا قانو فاکسی کوکوئی حق نہ ہو، ملیشیا میں اس تجویز پڑمل ہور ما ہے۔ چونکہ اس طریق کاریس انعام نه شروط به اور نه اس کی شرح طے شدہ به اور نه اس کا ملنا لیفنی به اور نه اس كاقرض دين والول كى طرف سے مطالبہ ہے، اس لئے نظریاتی اعتبار سے اس پر دبا كى تعريف صادق نہیں آئے گا۔لین اندیشہ یہ ہے کہ متواتر عمل کے نتیج میں یہ "المعروف کالمشروط" کی زد میں آجائے۔ لہذا ایک تجویز اور بھی ہے کہ اس زیادہ ادائیگی کو ملک کی مجموعی تو می پیدادار کے ساتھ منسلک كرديا جائے \_ يعنى قرض كى مدت ميں مجموعى قومى بيدادار ميں جتنا اضافه مو، اتنا ہى اضافه عوام كو ديا جائے۔ ادر اگر کوئی اضافہ نہ ہوتو کوئی اضافہ نہ دیا جائے۔ اس تجویز کے بارے میں ابھی احقر کونفیایا اثباتاكى جانب جزمنبيں ہے،كين الماعلم كواس يرغورضروركرنا جاہے۔

س۔ کومت کوخودایے سرکاری کاموں کے لئے، نیز افواج کے لئے بہت سے شینی سامان کی ضرورت ہوتی ہے،اس کی تمویل کے لئے اجارہ کاطریقہ بھی باسانی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بعض مالیاتی اداروں سے وہ سامان اجارہ پر حاصل کرلیا جائے۔

۵۔ اس کے علادہ ایک کثیر المقاصد طریق کاریہ ہوسکتا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی تمویل كے لئے ایك تجارتی مالیاتی ادارہ قائم كرے۔ (بيادارہ سركاری شعبے ميں بھی قائم كيا جاسكتا ہے، ادر اے نیم سرکاری بھی بنایا جاسکتا ہے)۔ بدادارہ عوام کے لئے مضارب سرٹیقکیٹ جاری کرے، اور ان مرشیفکیٹ کے ذرابعہ عوام کی رقبوں سے حکومت کو مختلف کاموں میں شرکت،مضاربت اجارہ اور مرابحہ کی بنیاد پر تمویل کرے، جن کا تفصیلی طریق کار بینکاری کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اس تمویل کے نتیج میں جو آمانی حاصل ہو، وہ مضارب سرشقکیٹ کے حاملین میں بھے رسدی تقسیم کی جائے۔ ب مضاربه سر شفکیش فانوی بازار میں قابل بیج وشراء بھی ہوسکتے ہیں اور اس طرح عوام کو بیاطمینان بھی

ماصل ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقبوں کو جب جاہیں، ٹانوی بازار میں فروخت کر کے واپس ماصل کر سکتے ہیں اور اگر سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنا جاہیں تو ندکورہ ادارے کی آمدنی میں حصہ دار ہو سکتے

ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مختلف ضرور بات کے سلسلے میں مختلف طریق کاراختیار کیے جاسکتے ہیں اوران کابہتر نظام وضع کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ اندرونی قرضوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹیٹ بینک کے قرضوں کی ہوتی ہے۔ اس پرسود کا لین دین محض ایک کتابی جمع خرچ ہے، اس کوختم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اس کے ۔ اس پرسود کا لین دین میں بھی سود کی کاروائی باسانی ختم کی طرح دفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قرضوں کے لین دین میں بھی سود کی کاروائی باسانی ختم کی

جاعتی ہے،جس میں دشواری نہیں۔

جہاں تک ہرونی قرضوں کا تعلق ہان کے بارے ہیں اگر حکومت بنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو دوسرے ممالک کوبھی اسلامی طریق ہائے تھویل کی بنیاد پر تمیں فراہم کرنے پر آمادہ کر کئی ہے۔ ہیرونی قرضے دیے والوں کو اصل غرض اس بات ہے ہے کہ انہیں نفع حاصل ہو، نفع حاصل کرنے کا طریق بذات خود مقصود نہیں۔ اس کی ایک سادہ می مثال ہے ہے کہ اب بھی بہت ہے ممالک قرض دیے کے ساتھ ساتھ بیشر طاعا کہ کرتے ہیں کہ سامان ہمارے ملک سے ہی خریدا جائے ، جب سامان ان سے خریدنا ہی ہے تو قرض کے بجائے سامان ہی کومرا بحد موجلہ کی بنیاد پر لینے میں کیا دشواری ہے؟ اور اب پوری دنیا ہیں اسلامی طریقہا ہے تھویل رفتہ رفتہ پہچانے جانے گئے ہیں۔ آئی ایف می کا اور ورلڈ بیک میں ان پر ہا قاعدہ ریسرج ہورہی ہے اور ان میں سے بعض کی انہوریشن) جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نجی تجارتی اداروں کوقر ضے دیتا ہے، اب کار پوریشن) جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نجی تجارتی اداروں کوقر ضے دیتا ہے، اب اسلامی بیکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ ہائے تھویل کی بنیاد پر از خود معاملات کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر اسلامی ممالک سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر ان حالات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کامیا بی زیادہ شکل نہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين



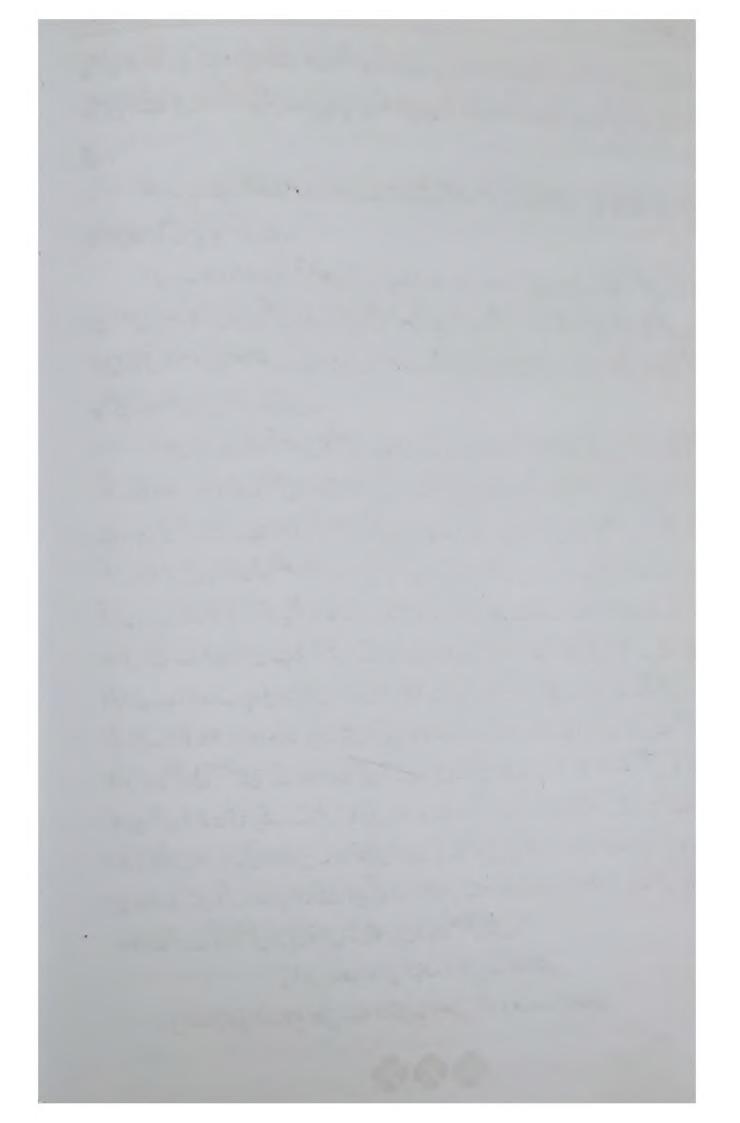